





The same

## انتساب



قائد اعظم کے معتد رفق ۔ پاکتان کے پہلے وزیر خارجہ عالم اسلام کے محلص خادم۔ امم متحدہ کی معدد۔ عالمی امم متحدہ کی محدد۔ عالمی عدد اللہ متحدہ کی معدد عدالت کے پہلے ایشائی اور پہلے احمدی صدد چوہدری محمد خلفر اللہ خال



26

جناب ارشاد احمد ورک ایدوکیٹ - سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور

منف يخ عبدالماجد

اشر يومدري ارشاد احدورك

ايدودكيث سيريم كورث آف پاكستان لاجور

طبع اول : أيك بزار

تاريخ اشاعت : اير مل ١٩٩١ء

كېوزنگ : سلورلنك كېوزنگ سنثر

راكل بارك لاجور قون: ١٨٨٨٢٨

مطبع : لا يور آرث بريس - انار كلي لا يور

: -/ ۱۲۵ روید رجرد یک یوسط ۱۵/ دوید

شخ عبدالماجد الحنين منزل - حسن ماركيث - نيوسمن آباد - لامور فهرست

صفحہ نمبر

عنوانات

ریاچ - از راجه غالب احد 'سابق چیئرمین پنجاب نیکسٹ بک بورد - لاہور تبعرہ - از قمراجنالوی 'ایڈیٹرروزنامہ ''مغربی پاکستان '' لاہور انتہاب - بنام چودهری محد ظفرائلہ خال سابق صدر اقوام منفدہ و عالمی عدالت انصاف عرض حال - از شخ عبدالماجد

م**اب ا** ما**ب ا** اقبال کا خاندانی پس منظراور احمیت

اقبال کی اراوت مندی - اقبال کے فاندان کے افراد کی بیعت - اقبال کا احدیت کے ساتھ سمرا تعلق - اقبال کی والدہ صاحب کی بیعت - اقبال کی والدہ صاحب کی بیعت - اقبال کی والدہ صاحب کی بیعت - سالفنل "اخبار کی خبرکا عقیدت - علامہ کے بیعت - بھائی شخ عطا محمد صاحب کی بیعت - سالفنل "اخبار کی خبرکا متن - شخ عطا محمد صاحب کی نماز جنازہ - علامہ اقبال کی بیعت - کیا اقبال اسماء تک قادیانی رہے ؟ اور کین کی بیعت - اقبال نے بیعت نہیں کی - احدید لنزیج اور افراد فاندان کی بیعت - کے بیعت نہیں کی - احدید لنزیج اور افراد فاندان کی بیعت -

فصل - ٣- فصل - ٣- فصل عطا محمد صاحب اور مسزؤورس احمد شخ عطا محمد صاحب اور مسزؤورس احمد شخ اعجاز احمد کا مقام - ( اقبال کی طرف ہے ) گارؤین کے انتخاب میں تبدیلی کا خیال - اقبال کا بمویال ہے شائع کردہ خط

لا بهور : شخ عبد الماجد - الحنين منزل - حسن ماركيث - نيوسمن آباد - لا بهور

لا بور : ناصر محود - 1 - ديال سطحه مينش - شاهراه قائد اعظم

عير محدو- ١٣٠ - شابراه قائداعظم المحمود تواوز زدد يال سنكرمسيش

لايور : احريد وارالذكر - سمن آباد - وحدت كالوني - ماذل ثاؤان (يروزجمد)

علف صر : احديد بيت الذكر -كراچى عيدر آباد وحيم بارخال مكان واوليندى

اسلام آباد 'لاجور ' شيخوبوره 'اوكاره ' فيعل آباد

ريوه : افعنل براور زكولبار ريوه -

Mr. Hashim Saced 37 Crow Throne Close :

South Field' London .

Ahmad Traders and Marketing :

1616 Gerrard Str' East

Toronto (ONT) M4L-2A5 Canada

راجي : كرم لطيف احد شاد صاحب احديد بال ميكزين لين - مدر - كراچي

بعارت ( قادیان ) : ملک ملاح الدین صاحب ایم اے " رکن صدر انجن احمد

نیزانے إكريا بك شال سے طلب قرائمیں تیت ۲۵ روپ تیت ۲۵ روپ

MY

اب-۳

و علامه اقبال اور انگریز محکمران اطاعت و دفاداری کی کمانی مرسید کا رسته مرسید کی زبانی

انگریزی حکومت ہے اقبال کی وفاداری کا ۳۵ سالہ دیکارڈ ۱۹۰۱ء – ۱۹۰۱ء (۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۸ء) – ۱۹۰۹ء – ۱۹۱۰ء – اقبال کی طرف سے پیش کردو، الهای سند – ۱۹۱۱ء – انگریز بادشاہ کی تاجیوشی – لاہور میں کارونیشن ڈے کی اسلامی رسوم معلامہ کی تائیدی تقریر

۱۹۱۵ء - ۱۹۱۸ء - دو لا کھ رنگروٹوں کی بھرتی - علامہ کی طرف سے لا علتی ( دفاداری ) کا ۲۳ پر خلوص انظمار - انگریز دوستی کی جارج

فصل – ۳ کیا اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے ڈورے ڈالے گئے ؟ خط منظوم ' پیغام بیعت کے جواب میں – سید حامد شاہ صاحب کا منظوم جواب – حواثی – ۲۲

ہا۔ اسلمانوں کی حالت ۔ اور عمل ۔ خروج وجال ۔ عیسائیت کی بلغاد ۔ ہندوؤں کے منعوبے

سیالکوٹ اور عیمائی مشنری ادارے - سیالکوٹ گزیشر اور اقبال کی بائی حفرت مرزا صاحب کی سیالکوٹ مشنری ادارے - سیالکوٹ گزیشر حفرت مرزا صاحب کی سیالکوٹ میں ملازمت - اقبال کے دالیہ صاحب اور اقبال کی بائی شخریک احدید سے شناسائی - عشس العاماء مولانا سید میر حسن کے اوصاف حمیدہ - حفرت بائی سلسلہ احدید کا بلند روحانی مقام - عشس العلماء مولانا میر حسن کی شاوتیں - حضرت عرفانی صاحب کی ملا قات -

نصل - س احمدیت کا مختفر تعارف - اسلام کی تائید میں لٹریچر زول میج - تن دجال - سرصلیب کا مفهوم آنے والے مصلح کو میج کا لفب کیول دیا گیا ؟ وفات میج "اسلام کے لئے پیغام حیات ہے -احمدیت "عالمی وحدت کے لئے ایک روح پرور نظارہ

حواثی

باب - ۳ احمدیت اور انگریز حکمران

ملکہ برطانیہ کو دعوت ' پادری لیفرائے کا حشر۔ عیمائیوں کے بیچدار افتراء کا ذکر۔ دجال

#### جماعت احمربيه اورجهاد

جماد كبير - جماد صغير - شرائط جماد - بانى جماعت احديد اور قرآنى عقيده - علامه اقبال اور قرآنى عقيده - برصغير من امن و آزادى - لمان و قلم كے حملے - سرسيد كى اتحقيق - مرزا صاحب كى محكوى كى زندگى - حصرت سيد احمد برطوى - عالم اسلام كى آزادى پر ( مرزا صاحب كى محكوى كى زندگى - حصرت سيد احمد برطوى - عالم اسلام كى آزادى پر ( مرزا صاحب كے فتوے كا ) ائر - جنگ سے بزيمت - غلاى پر رضامندى - كسرصليب - ( مرزا صاحب كى طرف سے ) عيمائى دنيا كو للكار - وفادارى اور آئين بيندى - على جماد اور جماعت احمد بيد

\_حواشی \_ ۱۸۱۲

MZ

1+0

باب-۲

#### جماعت احدب اور جدوجهد آزادي

سلسلہ احدید کے سیای اصول - جدوجہد آزادی میں عدم شرکت کا الزام - مصنف (زندہ روو) کا موقف - سیاسی بیداری کے دور کا آغاز - روو) کا موقف - سیاسیات کے متعلق (احدید) تعلیم - سیاسی بیداری کے دور کا آغاز - وزیر پند کی ہندوستان میں آمد - کتابچہ ہندوسلم پرا بلمز - تجاویز دیلی - سائن کمشن - مسلمانان بندکے امتحان کا وقت -

سائن كمش كے دويرو بيش كرنے كے لئے تجاوين يا - يادداشت - تقابلي جائزه

فصل-۲

جدوجمد آزادی کے اہم اجتاعات

#### fight [ fight

۱۹۳۷ء تک کا دور - مولانا محد علی جو ہر کا خراج تخسین - نسرد رپورٹ کا رد - نسرد ربورٹ کی مخالفت

مسلم سیاست ہے تین اہم مراحل

(۱) أل پارٹيز مسلم كانفرنس (۲) قائداعظم كے چوده نكات (۳) علاسه اقبال كا خطبه الد

مسلم سیاسیات کے حق میں قادیان سے اٹھنے والی روح برور آواز

شین ۔ ببعاً و اخلاقا ۔ مولانا حال کا سمارا ۔ مصلحاً و مجبورا ۔ دو بیانے ۔ دوخوف ۔ تحریک احمد یہ کی روش پر سرسید کے ریمار کس ۔ امام جماعت احمد یہ کی روش پر سرسید کے ریمار کس ۔ امام جماعت احمد یہ کا روش پر اقبال کا انگریزی حکومت ہے سر (Sir) کا خطاب قبول کرتا ۔ جماعت احمد یہ کا رویہ ۔ اقبال کا انگریزی حکومت سے سر (Sir) کا خطاب قبول کرتا ۔ تحریک زک موالات و تحریک خلافت ۔ اقبال کے خطاب کی سرکاری نو فیمکیش سا تکریزی حکومت سے اقبال کی وفاداری

١٩٢٧ - ١٩٢٥ - ١٩٢٩ - ١٩٢٤ ( مولانا جو جركي تقيد ) ١٩٢٩ - ١٩٢٠ - ١٩٢٩ -

1910 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 19

ا قبال کی روش قابل ستائش یا قابل فدمت ؟ - چنده دہندگان سلور جوہلی ( ضلع لاجور ) وہابی یا اہل حدیث کی درخواست - سرسید احمد خال کا تبصرہ

شری حوالوں کی مزید تفصیل - انگریزی حکومت کی شکر گزاری ۱۳۸

- سرسید احد فال - مولوی محد حسین بااوی - خواجه الطاف مسین حالی - علامه کے استاد مولانا میر حسن - سجادہ نشین خانقاہ مفرت غوث بهاء الحق - انجمن علامه کے استاد مولانا میر حسن - سجادہ نشین خانقاہ مفرت غوث بهاء الحق - انجمن حمایت اسلام - الندوہ - محور نرکی جوانی تقریر - دارالعلوم دیوبند - شیعه بھائیوں کی مقیدت

الكريزى حكومت كى والميت كے لئے مسلم شعراء كا دعائيد كلام

٠-١٨٨٤ - تعيده دعائية جناب صغير يلكراي

- ١٨٨٥ - قصيده اردو من نتائج طبع جناب خواجه الطاف حسين صاحب عالى

٠-١٩٠٣ء - ندوة العلماء - أجلاس منم - أكتوبر ١٩٠٢ء - أمرتسر

م-١٩٠٩ء - روزنامد پييد اخبار - لاجور

٠-١٩١٨ء - شاعر مشرق علامه اقبال كاكلام

٠-١٩١٩ - جنك عظيم من عالم اسلام كاشاندار ديكارة

- حواشي - ۱۵۸

ر بھات " بر آپ " راست کے تبعرے - آزادی بند کے بارہ میں چود هری صاحب کی ا یک اہم تجویز ( انگلتان ) - وار کابینہ - انڈیا تمیٹی - ۲۸ فروری ۱۹۴۵ء ( انگلتان ) -واقترائے ہند لارڈ دیول کا تاریخی توث - مسٹر جناح اور قادیان کے دوث (۱۹۴۹ء)

بالحج مسلم صوب

حضرت امام جماعت احدید کی تجویز - علامه اقبال کی تجویز - کیا اقبال کا خطبه حضرت امام جماعت احدید کی تجویز کی تعبیرو تشری ہے؟ خطبه الد آباد کا "و تقیم بند" سے کوئی تعلق

200

قرار داولا بهور اور سرمحد ظفرالله خال - (۱۹۴۰ء) - صوبائی انتخابات (۲۷-۱۹۴۵ء) اور جماعت احدید - جماعت اسلامی کی قومی تحریک ( باکستان ) سے کنارہ کشی عبوری عکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت اور جماعت احد ہیہ -

rar

باب-2

علامد اقبال في ١٩٣٥ء من احميت كم متعلق أي رائ بدل لي ! علامہ کے بیان کردہ وجوہ کا تجزیہ

علامہ اقبال کا ابتدائی کام (اقبال متعلم ایف اے کلاس) - ربع صدی پر ایک امکانی نظر۔ غیراحمی مسلمانوں کی حالت - جماعت احمدید کا روپ - غیراحمدی گروہ کا روپ -احدیوں کی عمومی محیقیت - مکتوب اقبال (۵ ستمبر ۱۹۳۰ء) - مسٹر گایا کا اسلام قبول کرنا -تغيرونت جابها ہے۔

بمائيت سے متاثر - برائي عقائد كى ايك جملك - مولانا عبد الحليم شرر كا تبعرہ - باني سلسله مريرتر نبوت كے دعوى كا اتهام - يد بر بخت كون تفاع علامه كى خدا سے كستاخى - يقرى اسيخ آپ كونهيں برلتے - مولانا چراغ على اور برا صين احدييه -

ساسی بیداری کے دور اے اہم ترین مطالبات - تقاملي جائزه - (مايين)

معفرت امام جماعت احمد بدكا نقط نگاه اور مسلم كانفرنس - ١١٧ نكات - خطبه اله آباد -به سلسله مسلم مطالبات بابت

○ - فیڈرل حکومت () - سندھ - سرحد اور بلوچستان کے لئے حقوق کا مطالبہ () -مسلمانوں کے لئے ایک تمائی تشتیں ) - جداگانہ انتخابات کا مطالبہ ) - قانون کی منظوری کے لئے تین چوتھائی ارکان - کامل زہبی آزادی - سرکاری ملازمتیں - غدبب - تدن - تعليم أور زبان كي حفاظت

محول ميز كانفرنس - لندن

چوبدری ظفرالله خال بنام گاندهی جی - اندن -

كاندهى جي كوروعوت - چورهري ظفر الله خال كو دعوت - اندن ميس مسلم مطالبات ويش ہونے کا پہلا موقع۔

سمول ببیز کانفرنسوں میں تحریک آزادی کی مهم

علامه اقبال اور چود حرى ظفر الله خال كى سركر ميول كا نقابلي جائزه - مصنف زنده رود كا موقف - وزر بند کا نوٹ - قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ خواجہ حسن نظامی کے آثرات -اخبار انقلاب - اخبار تيج - ادبي دنيا كي آراء -

سر آغا خال کی یاددا میس -

علامه اقبال اور ظفرالله خال کی انگریزوں پر تنقید ( نقابلی جائزہ ) الفضل اخبار کی طرف ہے فراج تحسین -

آزادی ہند کے بارے میں قاریان کی بیت اقصلی سے بلند ہونے والی آواز وولت مشترکہ کے اجلاس میں چود اهری ظفر اللہ خان کا خطاب - مہلی مثال - روزنامہ -

یارنی کی قرارداد-\_حواشي\_ 11/ MYD پاپ-۸ مسلم لیک اور قائداعظم محرعلی جناح سے اقبال اور جماعت احدید کے روابط اقبال کی بستر مرگ ہے اپنے قائد کے غلاف جنگ اقبال - جناح مفاہمت و عدم مفاہمت - ایک اور پہلو - جماعت احدید سے بلاوجہ برجمي -٣٣٢ -باب-۹ سرفضل حسين ير اعتزاضات سرفضل حبین پر تکتہ چینی - سرفضل حبین کی لمی خدمات - قابل فخر خدمت گزاری -اور یک زیب مت بنو - اکبر بنو - ظفرانند خال کی دو کمزوریال سرفعنل حسین پر احدیوں کو آھے برھانے کا الزام رجی سلوک کا تجربہ - اقبال نے اہم جماعت احدید کو ایک برهایا - ممبر فار مسلم -چین سے مکتوب - جس مستعفی ہو جاؤں گا - چود حری صاحب کی دونوں مرتبہ کی تقرر ہوں كے متعلق چند حقائق - چود هرى ظفر الله خال كے تين عذر - مسلمانول كے فميده طبقه كى موج - سالوں كا كام دنول ميں عمايق سفيرياكتان برائے مصركے ماثرات - حواشي - ١٥٣ 200 مسلم اتحاد کو تو انے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ سای اتحاد کی کیفیت - کیا مسلمانوں میں نہیں اتحاد موجود تفا؟ غیرمسلم برے - مسلم

**YAP** ا قبال نے مسیا کی آر کے متمنی تھے۔ غیر شرع نی کے الهامات **PA4** اسا عيليت اور احميت - اساعيل عقائد - اقبال اور سر آمّا خال كا وظيفة بنذت نهو ك مضامین اور علامہ اقبال کے خطوط ( بہ سلسلہ احدیت ) پنڈت نہرد کے تبصرہ کا ایک تکتہ -علامہ نے احدیوں کے خلاف ۱۹۳۵ء سے تعل زبان کیوں نہ کھولی؟ خاموشی اختیار کرنے کا عذر -سلم کیس اوائسرائے کی خدمت میں - ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۳ء تک کا دور - ١٩٧٥ء کک کا دور - اقبال کی خاموشی کا عرصہ ٢ سال يا ٢٣ سال ؟ بانی تحریک کا دعویٰ نبوت – بروزی نبوت راقم کی تبویز - مسح کے پاس ختم نبوت کا پاور ہو گا - سب مسلمانوں کو کافر قرار دیتا -تکفیری جوش و خروش - علامه اقبال کی بروزی کیفید احدى موبائي ليحملير مين مسلمانون كي تفوزي سي اكثريت كو شديد نقصان پنجا يجة بين! (اتبال كاموتف) احدیوں کے سای عزائم - فیرمسلم اپنی شیرازہ بندی کی فکریس سے - اوروں کی عماری احدیوں کے خلاف متحدہ محاذ - سکھ اخبار - ہندہ اخبارات - الفضل کا تبعرہ - مسلم کی سادی ۔ عیمائیوں کی تائید - جس طرح سکھوں کو علیحدہ سای بونٹ تصور کر لیا گیا - ( ا تبال )

نصل-۱۰ جماعت احدید اور بوئی نسف پارٹی یونی نسٹ پارٹی کے تبن اووار - سرنظل حمین - سرسکندر اور سرخطر حیات کا دور - سر خطر حیات خال کا استعفیٰ - گور نر پنجاب کا نوٹ - قائداعظم کا اظہار تشکر - بستیک قرارداد - لیگ کے جنل سیرٹری کا تیمرہ - لیگ کا ریزدلیوش - قرارداد نمبراا - اجلاس کا مقام اور عاضری - لیگ ڈاکومنٹس - لیگ کی نیم مردنی کیفیت - لیگ میں زندگی کی نی رمتی - رقابتیں اور شکر نجیال -

اقبال بھی ادعام کے حق میں تھے۔ سر ظغر اللہ خال اور سر اقبال کے خطبات کا تقالی و انتها کی علبات کا تقالی و ستادین و مسلم لیک اور مسلم کانفرنس کا دی جائیں۔ مسلم کانفرنس کا خطبہ " آریخی و ستادین اسلام کی جگہ کال ذمہ وارانہ حکومت۔

- حواثى - ٥٠٠

(°+Z

باب - ۱۳۳۰ نصل - آل انڈیا تشمیر سمیٹی

محکوم و مجبور سخیر "آذادی کی شاہراہ پر - ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۱ء تک کی کمانی - مقالہ کے خدو خال - آل انڈیا سخیر سمین کے قیام سے قبل دائٹرائے کے نام آر - امام جماعت احمدید کی نمایت عمدہ رائے - پس منظر - کمتوب خواجہ حسن نظای - بہت مفید کام - بہت عمدہ کام - بہت عمدہ کا محمد کی نمایت عمدہ کی انگلتان روا گی - علامہ کا مسلم کانفرنس میں بیان - کانفرنس کا دو سرا دلن - احرار کی شورہ پشتی - پر اختشار ماحول - کمتوب اقبال - صدارت سنبھالے کا محرک جذبہ انحاد المسلمین کی شفین - مسلم زنماء ایک پلیٹ فارم پر - جذبہ انحاد المسلمین کی شفین - مسلم زنماء ایک پلیٹ فارم پر -

ا- دائے عامہ ہمواز کرنا ۳ - شہیروں کے در فاء اور ذخیوں کی امداد ۳ - قانونی فدمات سے سندر پار ممالک میں پروپیکنڈا - ان اغراض و مقاصد کا اعتراف - احمدی فیراحمدی کارکنان میدان عمل میں - اصل روح دوال - مرزا صاحب کے وسیع اور نامحدود افتیارات -

فصل – ۲ فرقه واربت کا فتنہ – مسلم زعماء کا بیان پرچه انقلاب - جماعت احمد به اور اتحاد السلین کا فارمولا - انقلاب اخبار کا ادارید - دور حاضر کا محمد سال طفیل محمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی کی آنه دور حاضر کا محمدی سیاب - میان طفیل محمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی کی آنه شد ربورث -

- حواشي - ٢٧٤

باب - ۱۱ باب - ۱۱ علالت - تنقید - ملازمت

كيا اقبال بوجه علالت والسرائ كونسل كى ركنيت كا منصب قبول كرف ك قائل نديته ؟

مصنف "مظلوم اقبال "كا موقف - مصنف زنده رود كا موقف - علامه كي علالت " فطوط

قصل - ۲

TLA

کیا عکومت پر تختید کی وجہ سے اقبال کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا؟ ظفراللہ فال کی تغیر اللہ مال کی تغیر اللہ فال کی تغیر اللہ مال کی تغیر - سرفضل حسین کا جانشین ؟ جناب م - ش کی روایت فصل - س

کیا علامہ اگریز کی ملازمت کرنے کے لئے تیار نہ ہے ؟
مصنف زیرہ رود کا موتف - ملازمت کا چارث - معاشی بھی کا نقشہ - واتسرائے کونسل
کی ممبری کی ایمیت - ہندوستان کے اصلی محران - علامہ کا احساس محروی

- حواشی - ۱۳۸۳

یاب-۱۲ یاب-۱۲ کی موت اور خلفرانله خال

کیا ظفر اللہ خال کے ذریعہ مسلم لیگ کو موت کے کھاٹ اٹارنے کا منصوبہ بنایا کیا تھا؟ معنف زندہ رور کا موقف - اختاب صدر - اختیاج کے محرکات - مسلم لیگ عالمہ کی

MYA

آئینی جدوجد کے شیریں شمرات - علامہ اقبال کے استعفل کا جواز کیا ہے ؟ تشمیر ممیثی کو

اندر سے توڑنا - کیا احمدی کسی کی اطاعت کے پابند نہیں -

باب- ١١٨

عمل پیم

509 ممبرول كى أكثريت - مولانا غلام رسول مركابيان نی تشمیر ممین - فرقه بندی بهت بوا فتنه به - دشمنان اسلام کی جالیس - داوله مازه نه

MM

724

علامہ اقبال "عملی سیاست کے تمیل سے جان چیزانے کی فکر کرنے گئے۔ احمدی و کلاء ير الزام تراثى - اكثريت كا وضع كرده قانون اور اس كى بابندى كاسوال - علامه كا خط اور مولانا سالک صاحب کا تیمرد -

تشميري وكلاء كاكوتي وفد پنجاند فنذز - اجميت كمنان كي كوشش

و عداللہ کا بدكنا - جماعت احديد كى طرف سے شخ محد عبداللہ كى مخالفت ك اصل اسباب - علامه اقبال كا مشوره - ابتدائي كماني - ين محد عبدالله ! من آب كو تضميرك تحريك آزادي كاليدر مقرر كريا بول (حفرت المام جماعت احديد - ١٩٣١ء) شير كثمير شيخ محمد عبداللہ کو تخت دار پر لاکانے کی سازش شخ محمد عبداللہ کا نکرس کی محود میں۔

PZ9 ينثت نهواور علامه اقبال كاايك جيها مشوره MAI حكومت آزاو تشميركي بنياد - حواشي - ۲۸۲

11/19

سابق وزير قانون جناب واكثر سلام الدين صاحب نيازكي بينهك مي

#### اقبال اور احمیت عدر حاضر کو ایک ہے مسیح یا تذہبر کی ضرورت ہے (اقبال) جماعت احمد بیہ اور اقبال کے نظریات وعقائد کا تقابلی جائزہ ۔ یہ سلملہ۔

۔ وفات مسی و ۔ مسی کی آمد ثانی ۔ رفع ساوی ۔ مسئلہ جماد آسان روحانیت کے طائر۔ چند فوٹوز

- جرا اشاعت اسلام حرام ہے - - - انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی ظہور اسلام سرت کا اسلام سیرت کا خور ہے کوئی جماعت ؟ - اشاعت اسلام کے جوش کی طائل جماعت - کوئ می ؟ - اشاعت اسلام کے جوش کی طائل جماعت - کوئ می ؟ - اشاعت اسلام کے جوش کی طائل جماعت - کوئ می ؟ - سیما ( New Christ ) کی ضرورت - - صیح و مہدی کا ظہور ؟ - سیما ( New Christ ) کی ضرورت اسلام کے حضرت بابا ناکم قرارت اسلام کے جوش کی اسرائیل ) کا تشری کرشن کی مشاری جمالی اسلام کے حواثی - اسمیم

٥٢٢

اب-۲۰

علامه اقبال کا روحانی مقام و مرتبه - دو نظموات

(۱) ذاكر امرار احرصادب - معنف زنده رود - معنف كتاب "اقبال - مجدد عمر"
(۲) مرزا جلال الدين صادب كے مشادات - رقص و مردد كى مخليل - اقبال كے چرب ك تقرس كا بالد - ذرا اچى ماز وها أكو بحى ياد فرما ليجة - مصنف زنده رودكى تحريي - علامہ اقبال اور سنت نبوى " - بابئرى نماذ - معجد بين حاضرى - روزه - مردار عبدالقيوم خال "مدد حكومت آزاد كشمير كے آثرات - " يه حديث موضوع ب " (اقبال) كار تجديد - وزيراعظم باكتان (فواجد ناظم الدين) كے سامنے بيش ہونے والا احمى وقد - ( المجاء )

قومی اسمیلی کے سامنے پیش ہونے والا احدی وقد ..... ( ۱۹۷۴ء )

فصل – ۲ مرزا بشیر الدین محود احمد – روٹری کلب لاہور کی میٹنگ میں – ۲ – مولانا غلام رسول مبرکی بیٹھک میں

اپ ۵۰∠

اخبار زمیندار کے نظریات اور علامہ اقبال باہی تخفیرہازی - علیمہ جماعت - علامہ نیاز فتیوری کا بیان

ہاب-۱۲۰ تخفظ شتم نبوت کی تخاریک - دل کی بات امریکی سینٹ کو بجوائی منی ہیومن رائش (انسانی حقوق) کی رپورٹ - علامہ اقبال کا فتویٰی

ہاپ - سام پاپ - سام "کی تعریف - محافظین ختم نیوت کا طرز تبلیغ لفظ «مسلم "کی تعریف - محافظین ختم نیوت کا طرز تبلیغ

اب - ۱۸

أكر اقبال بجد عرصه ادر ذنده رست ! اقبال عناح متفاد باليس - قائداعظم بيت الفضل لندن من - اقبال بنام بندت نسو -قائداعظم كاسنشل اسمبلي من اعلان - قائداعظم كاجواب - حواشي - احق - حواش



داجه غالب احمد

## ويباچه

مشرقی علوم جی ا قبالیات کو ایک مستقل گلری نظام کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے - علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی قلر جن ارتقائی منازل کو طے کرتی رہی ہے - وفات اقبال کے بعد گذشتہ یاون وا تحدول جی اس موضوع پر بھی اکثر بحث ہوتی رہتی ہے - وفات اقبال کے بعد گذشتہ یاون پر پر وا جی بیت اور جن اور بڑاروں مقالات اقبال کی شخصیت اور قلر و فن پر پر و قلم کے محتے ہیں ۔ ان موضوعات جی سے ایک اختلاف افروز موضوع " اقبال اور احدیث " ہے ۔ اس موضوع پر بہت کی نگارشات و نیر وا اقبالیات کا مستقل محروا بید بن چکی ہیں ۔ احدید عقائد اور اقبال کے قلری ارتقا کے بارے جی حال ہی جی علامہ کے فرزند ارجمند جنس واکثر جادید اقبال کے قلری ارتقا کے بارے جی حال ہی جی علامہ کے فرزند ارجمند جنس واکثر جادید اقبال کے دائر کیا ہے ۔ واجد اقبال کے دائر ساحب نے اپنی تحقیق کی رو سے اپنی تعقیف جی کئی مقامات پر علامہ اقبال کے موانی واکثر صاحب نے اپنی تحقیق کی رو سے اپنی تعقیف جی کئی مقامات پر علامہ اقبال کے موانی خاتے وال کے جن مقبل سے دس مقیدت اور جماعت احدید کی تعریف اور حسین جی بین حضرت مرزا غلام احدید سے جن مقیدت اور جماعت احدید کی تعریف اور حسین جی بیان کے محے اقوال کے بارے جنسیں جنسی تحقیق تساحات سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے جنسیں ختیقی تساحات سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے میں جنسیں ختیقی تساحات سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے اور ان کے بارے جنسیں گیتی تساحات سمجما جائے گا۔ اور ان کے بارے میں بیان کے محل اور ان کے بارے میں بیان کے محل اور ان کے بارے میں بیان کے کے اور ان کے بارے میں بیان کے کے اور ان کے بارے میں بیان کے کے اور ان کے بارے میں بیات کا دور ان کے بارے میں بیات کا دور ان کے بارے میں بیات کا دور ان کے اور ان کے بارے میں بیان کے اور ان کے بارے میں بیان کے دور ان کے بارے بارے میں بیان کے دور ان کے بارے بارے بی بیان کے دور ان کے بارے بار کی میان کے دور ان کے بارے بار کی میان کے دور ان کے بارے بار کی میان کی بیان کے دور ان کے بارے بی بیان کے دور ان کے بارے بیان کے دور ان کے بارے بیان کے دور ان کی کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور کی د

عكس مخرم على مأقبال ( نيزو يکيئے صفحہ ۱۳۵)

( نوٹ ) کتاب کے ۲۰ ابواب ہیں۔ " حواثی " ہریاب کے اختیام پر ورج کے گئے ہیں۔ ان واثی میں ہمی مقید حوالے موجود ہیں۔

بارے میں آریخی حقائق اور واقعات کی روشن میں ذیر نظراس کتاب میں فیخ عبدالماجد صاحب نے عق رہزی ہے وہ تمام حقیق مواد اور حوالہ جات اقبالیات کے طالب علم کے لئے کیا کر دیے ہیں۔ جن ہے ان تمامات کی صبح اور حقائق کی دریافت اور احوال واقعی تک پنچنا آسان ہو جاتا ہے ۔ یہ کتاب " زعمہ رود " کے میاحث پر آیک جائع " ناقدانہ " اور سیر مامل بحث کا نہ مرف آغاز کرتی ہے ۔ بلکہ اقبالیات کے حوالے ہے اس موضوع پر اپناعلیمہ ایک تشخص قائم کرتی ہے ۔ جے کوئی سجیدہ نقاد نظرائداز نمیں کر سکتا ۔ یہ کتاب اس ہی منظر میں تحریر کی تئی ہے کہ باریخ اقبال کی سطح پر بھی منٹے شدہ صورت میں آگر چیش کی جائے تو اس کی ضبح ہے کے فوری طور پر اقدام کئے جائیں ۔ کھنخ عبدالماجد صاحب نے اپنی اس تصنیف میں کی حقیج سے لئے فوری طور پر اقدام کئے جائیں ۔ کھنخ عبدالماجد صاحب نے اپنی اس تصنیف میں اس کام کو خوش اسلوبی سے کماحقہ اوا کیا ہے ۔

اب ان الریخی شوابدے انکار کرنا ممکن نہیں کہ خاندان اقبال کو بانی سلسلہ احدید اور احدید جماعت سے ممری وابستلی ری ہے۔ پہلے طویل دور میں علامہ اقبال "احمت كواسلام ی تفکیل نو میں اسلامی سیرت کا ایک و متھیٹھ نمونہ " قرار دیتے ہیں - اینے بدے ماجزادے آقاب اقبال کو قاریان میں دبی تعلیم و تربیت کے لئے داخل کراتے ہیں محرفتنی استغمارات سے لے کریہ دور ۱۹۳۲ء تک چاتا ہے بلکہ مصنف " زندہ رود " کے مطابق ۱۹۳۵ء ہے تیل 'اقبال احدیوں کو قطع نظران کے عقائد کے مسلمانوں بی کا ایک فرقہ سمجھتے تھے - لیکن دو سرے مخفرے دور میں ( ۱۹۳۵ء آ وفات ۱۹۳۸ء ) مخلف سیاس واقعات اور ان ہے وابستہ اختلافات کے پس مظرمیں علامہ اقبال نے سلملہ احمدید کے بارے میں کڑی تنقید ک اور این احریزی اور اردو مقالات میں خامی تنسیل سے اس کا ذکر کیا ۔ ان طالات میں اقبالیات کا ایک سجیده قاری مید سیحنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ۱۹۳۵ء میں وہ کیا اسباب ہے جن سے قراقبال میں مکدم میہ تبدیلی آئی؟ قری ساجی سیاس اور انفرادی پہلووں سے سے مطالعہ ازبس ضروری تھا۔ اس همن میں میخ صاحب نے زیر نظر تختین میں نمایت عمدہ اور مبسوط مطالعہ علمی انداز میں بیش کیا ہے ۔ اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ تاریخی شواہد اور حوالوں کے علاوہ اینے زاتی نقط نظر کو کم سے کم پیش کیا جائے۔ یہ اس کتاب کی نمایال خونی ہے۔ اس کے مصنف اگرچہ اقبال شناسوں کی صف میں باقاعدہ شار نہیں ہوتے محران کی س كاوش ہر لحاظ سے ايك منفرد تحقيقي مقام كا درجہ ركمتى ہے۔مصنف في اقباليات كے بارے

\* شخ حبرالماجد صاحب كى اس تخفیق تعنیف كو برجے كے بعد جھے يوں محسوس ہوا ہے ہك و زخرة اقباليات ميں از سرنو بحرا كي على اور مخفیق بحث كا آغاز ہوا ہے - جس سے برصغير ميں اس موضوع سے دلچيں ركھنے والوں كے لئے نئی جنوں پر سوچنے اور كام كرنے كے لئے آگاى ماصل ہوگى ۔ اور كى شخ صاحب كے اس على كام كا احسن صلہ ہے ۔ ميں انہيں مبار كباو چيں كرتا ہوں ۔

غالب احمه

سابق چیزمین پنجاب فیکسٹ بک بورڈ لاہور ۱۹۹۱۔ ۱- ۳۳ واكثرصاحب كى ومدوارى من شال --

قمراشالوی ۳۱ جنوری ۱۹۹۰ء

> ايد پټرروزنامه «مغربي پاکستان» (لاهور مهادل بور مسمر)

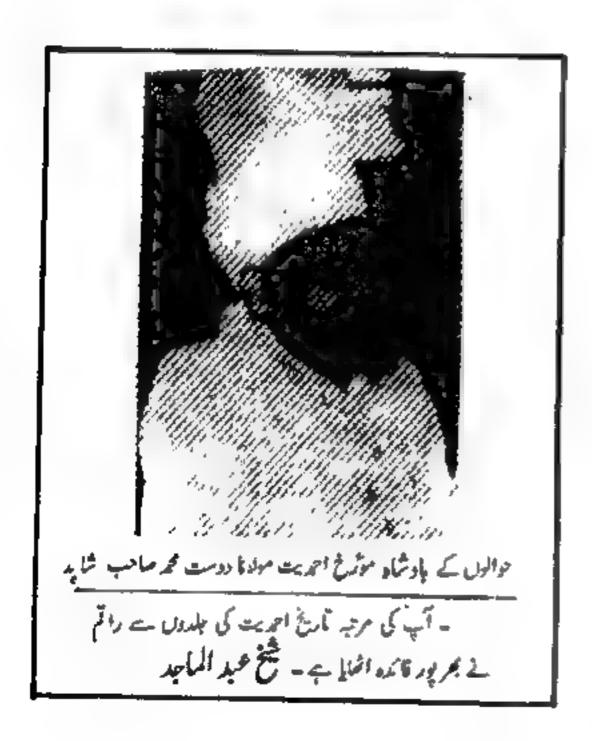

## جناب فيخ عبدالماجد صاحب!

سے بے مسر جسٹس ڈاکٹر جادید اقبال کی گباب " زعرہ رود" پر" اقبال اور احدیت " کے حوالے سے جو تبعرہ کھا ہے جس نے اس کا مسودہ پوری توجہ اور حمری ولیسی سے بردھا ہے۔

میں آپ کی مختیق کلوش سے بردا متاثر ہوا ہوں۔ آپ نے پاکستان کی ایک اہم مختصیت جنسیں قانون و انصاف کے ملتوں ' وانشوروں اور معاشرے میں مقام مزت حاصل ہے کی تحریر کے جواب میں جو اب و ابجہ اختیار کیا ہے اور علامہ اقبال کے متعلق بھی جس ورائے میں تفکید کی ہے۔ وہ آپ کی عالمانہ بصیرت کا مظہرہے۔

علامہ اقبال کے لاکن فرزر مر جنس واکر جادید اقبال نے "اقبال اور اجمت" کے موضوع پر جس مد تک بھی قلم اٹھایا ہے وہ انہیں برطور ایک ون اٹھانا تھا۔ کیوں کہ سے بات ایک نسل سے دو مری نسل تک زیر بحث چلی آتی ہے کہ علامہ اقبال کا اجمیت اور قادیان ہے کہی کوئی گرا تعلق ہے انکار کیا ہے جب کہی کوئی گرا تعلق را ہے یا نہیں ؟ وَاکر جادید اقبال نے گرے تعلق ہے انکار کیا ہے جب کہ معاطے کی صورت کچھ اور دو دانھات و دلائل سے ایمت کرنے کی کوشش کی ہے تو دل میں انرتی چلی جاتی کرنے کی کوشش کی ہے تو دل جس کہ معاطے کی صورت کچھ اور ہے ۔ بات کی دلیل 'سلیقے اور دو دمندی کے ماتھ تھی جاتے ہیں ور ل جی انرتی چلی جاتی ہے ۔ اور اس کے ماتھ قادی کی دلی پہی بھی بڑھتی جاتی ہے ۔ جس سے بالا نر وہ ایک میت باتی ہے اور اس کے ماتھ قادی کی دلی ہوئی بھی بڑھتی جاتی ہے ۔ جس ہے ۔ اور اس کے ماتھ ور اصل کے بیدے نادر حوالے نکال کر چیش کے جیں ۔ ہے ۔ اور اس کے بیدے نادر حوالے نکال کر چیش کے جیں ۔ اور ایک میت بڑی در ایک میز جاتی کی اور ایک میت بڑی در ایک میز مون کی دور اصل آپ نے جنس واکٹر جادید اقبال کو ایک بہت بڑی دم داری مون دی ہے ۔ کہ دہ اپنی کتاب کے "اقبال اور اسمیت" سے متعلقہ دموں پر نظر ان کی کریں یا پھر آپ کی تحر کا جواب تکس ۔ کیول کہ آپ کی ہے " حقیقی حصوں پر نظر ان کریں یا پھر آپ کی تحر کا جواب تکس ۔ کیول کہ آپ کی ہے " حقیقی حصوں پر نظر ان کریں یا پھر آپ کی جو نئی صورت مائے آئے گی۔ اس کی وضاحت کرنا

## عرض حال

#### زنده رود كانعارف

جناب جسنس زاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد بزرگوار شاعر مشرق علامہ زاکٹر مرمحہ اقبال کے سوائح حیات " زندہ رود " کے نام سے تین جلدول میں شائع کئے ہیں ۔ پہلی جلد 1944ء دو سری ۱۹۸۲ء اور تیسری ۱۹۸۲ء میں منظر عام پر آئی ۔ جلد اول ۱۹۰۸ء تک کے طالات پر مشتل ہے ۔ جلد دوم ۱۹۰۸ء تک کے حالات سے متعلق ہے اور جلد سوئم جو ۱۹۳۸ مشتل ہے ۔ جلد دوم ۱۹۲۸ء تک کے حالات سے متعلق ہے اور جلد سوئم جو ۱۹۳۸ مشال ہے ۔ جلد وام ۱۹۲۷ء تک کے دور کا احاطہ کرتی ہے ۔ یہ جلدیں کجائی صورت میں منازع ہو چکی ہیں اور اقبال آکیڈی پاکستان کی جانب سے ان جلدول کا فارک ترجمہ بھی زاور طبح سے آراستہ ہو چکا ہے۔

### شيخ اعجاز احمر صاحب كانوث

جب تیری لین آخری طد کا مسودہ تیار ہورہا تھا او علامہ اقبال کے برے بھائی فی حطا محمہ صاحب کے فرزند اکر فی اکا اس جد شی صاحب اے نے جش جاوید اقبال کو لکھا کہ اس جلد شی چو نکہ اس دور کا ذرکر ہمی آئے گاجی شی علامہ نے احجہ بہت کی مخالفت کی تھی۔ یہ خالفت زیادہ تر ۲۹۔۱۹۳۵ ہو کہ دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جس وقت آپ کی عمر ۱۰۔۱۴ سال کے قریب تھی اس لئے آپ کو ذاتی طور پر تو علامہ کی طرف سے جماعت احمدید کے خلاف محاذ ترب تھی اس لئے آپ کو ذاتی طور پر تو علامہ کی طرف سے جماعت احمدید کے خلاف محاد ارائی کی تقاصل اور مخالفت کے وجوہ کا علم نہیں ہو سکتا۔ ادھر جماعت کے خلاف مجادول طرف تعصب کی فضا جھائی ہوئی ہے اس لئے آرخ کے اس مرطے کو ضبط تحریر بی لاتے وقت خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ جشس جادید اقبال صاحب نے جوایا لکھا کہ بیں تو ایک فیر جانبدار متورخ کی حبیت سے علامہ کے سوائح لکھنا جاہتا ہوں۔ اس لئے آگر آپ اپنے فقط نظر سے انبال اور احمدیت "کے موضوع پر کوئی ٹوٹ ججھے بجوا کیس تو جس انسے آپ تی اس کے الفاظ میں شامل کر اوں گا۔ اس پر شخ انجاز احمد صاحب نے جو اللہ تعالی کے فشل کے الفاظ میں شامل کتاب کر لوں گا۔ اس پر شخ انجاز احمد صاحب نے جو اللہ تعالی کے فشل سے تعلم احمدی جی آئیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا۔ جادید اقبال صاحب بھینا شکرید کے خلاص احمدی جی آئیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا۔ جادید اقبال صاحب بھینا شکرید کے خلاص احمدی جی آئیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا۔ جادید اقبال صاحب بھینا شکرید کے خلاص احمدی جی آئیک مفصل نوٹ انہیں بجوا دیا۔ جادید اقبال صاحب بھینا شکرید کے خلاف

متی ہیں کہ انہوں نے اس نوٹ کا قرباً ۵۵ فی صد حصد من وعن اپنی کتاب میں شائع کر دیا ۔
یہاں ہے امر قابل ذکر ہے کہ مصنف نے شخ صاحب کے افذ کردہ نتائج سے انفاق نہیں کیا
اور اپنے اختلاف کی مفصل وجوہ بیان کی ہیں اور یکی وجوہ " تبعرہ" کے نام سے ہماری کتاب کا
موضوع ہے۔

جناب جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال کی کماب " زندہ رود " میں درج شدہ اعتراضات یا نکتہ چینیوں کو ہم تین حصول میں گفتیم کر سکتے ہیں -

ا۔ بیخ اعاز احمد صاحب کے ارسال کردہ ٹوٹ کے دلائل کا رد کرتے ہوئے ان سے اختلاف رائے کا اظمار کیا گیا ہے۔

ب - علامہ کے ۱۹۳۱-۱۹۳۵ء والے مضامین میں چیش کردہ اعتراضات - خدشات یا بیانات کو دمرایا کیا ہے۔

ج- ائي طرف سے بعض فے اعتراضات شاق كے محت إي-

### <sup>در</sup>مظلوم اقبال "

جب " زنده رود" کی بہ جلد ۱۹۸۳ء پی منظر عام پر آئی تو شخ انجاز احمد صاحب بھی ایک کاب کا صوره " منظوم اقبال " کے نام سے شائع کرنے کا اراوہ رکھتے ہے۔ فاکسار نے ان کی خدمت بی اپنے نوث کو اپنی کتاب (مظلوم اقبال) بی شامل کر لینے کی درخواست کی نیز تکھا کہ اگر عمکن ہو تو اس نوٹ پر جناب جسٹس جادیے اقبال صاحب کے اختلافی موقف کا جواب بھی شائع کر دیا جائے ۔۔۔ شروع بی تو محترم شخ صاحب اس نوث کو بھی " مظلوم اقبال " بھی شائع کر دیا جائے ۔۔۔ شروع بی تو محترم شخ صاحب اس نوث کو بھی " مظلوم اقبال " میں شائع کر دیا جائے اراوہ نہیں رکھتے تھے۔ دراصل ان کا مسودہ بہت پہلے کا رقم فرمودہ تھا اور اس کا قبال کی ذات کے اجبی گوشوں اور ان کی شخصیت کی فیر معروف اس کا تسلق زیادہ تر علامہ اقبال کی ذات کے اجبی گوشوں اور ان کی شخصیت کی فیر معروف موشوع کی می موشوع کی محدود رکھنا چاہتے ہے ۔ محاس کرائیوں اور علامہ کے موال چاہتے ۔ جان تکہ اختلافی موقف کے جواب کا تعلق ہے۔ محترم موشوع کی محدود رکھنا چاہتے ۔ شخص میں اب شخیق صاحب (بیدائش ۱۸۹۹ء) نے جمعے جواب دیا کہ بی بوڑھا آدی ہوں۔ مجھ میں اب شخیق صاحب (بیدائش ۱۸۹۹ء) نے جمعے جواب دیا کہ بی بوڑھا آدی ہوں۔ مجھ میں اب شخیق صاحب محترم کی ہیا بات کی سکت نہیں ۔ اس کی اور دوست کو اس طرف توجہ کرتی چاہتے ۔ شخ صاحب محترم کی ہیا بات کی بات نہی جگہ بائکل درست تھی۔

احمیت "کے موضوع سے واسط رکھا ہے۔ اور متعلقہ حصول پر آزاد ذبین کے ساتھ " تبعرہ"

کیا ہے۔ اور صاف اور سیدھی راہ افتایار کرنے کی کوشش کی ہے۔

راقم کو خود زندہ رود کے مخلف مقامات سے ایسا مواد مل گیا ہے جے مصنف کی بعض غلط

انہیوں اور کھتہ چینیوں کے ازالہ کے لئے چیش کیا جا سکتا ہے۔

زنده رود كامتعلقه حصير

تبمرو کے لئے زیادہ تر زندہ رود جلد سوم کے باب ۲۰ کے ۵۰ منخات (ص - ۵۵۱ تاص - ۲۰۰) ۔ اور باب کا کے پیش نظر ہیں - ۲۰۰ ) راقم کے پیش نظر ہیں - ۲۰۰ ) ۔ اور باب کا کے تین منخات (ص ۲۰۹۸ تا ۲۰۰۰) راقم کے پیش نظر ہیں - ۲۰۰ ) اس " تبعرو "کو راقم کی ڈاتی رائے کا درجہ دیا جائے اور ہر جزو میں اسے جاعت احمد ہے کی ترجمانی نہ سمجما جائے ۔



خاکسار هیخ عبدالماجد ۱۹-۳-۱۱

ا بران ا آبالیات سے ور خواست ہے کہ وہ اصلاح ظلب امور کی طرف توجہ ولا کر ممنون فراوی ۔ آکہ دو مرے ایک دو مرے ا

بعد میں آپ نے اپنا نوٹ اپنی کتاب میں شامل کر لیا۔ اور اس کے ساتھ آیک اور نوٹ کا بھی اضافہ کر ویا جس کا تعلق زیادہ تر آپ کے دارا 'آپ کے والد اور آپ کے پچا (علامہ اقبال) اور آپ کی اپنی بیعت کے متعلق بعض تضیلات سے تھا۔ گر" ذیمہ رود " میں ورج شدہ اعتراضات ' بیانات یا فدشات اکثر و بیشتر تشنئہ جواب می رہے۔

بسر مال جسٹس جاویہ اقبال صاحب کی کتاب " زندہ رود " ۱۹۸۳ء میں اور جناب شخ اعجاز احمد صاحب کی تعاب شخ اعجاز احمد صاحب کی تصنیف " مظلوم اقبال " ۱۹۸۵ء کے اوا خر میں شائع ہو گئی۔ مستن سردا نم عمری

متعدد اتبال شناسوں نے " زندہ رود" کو اقبال کی متند قرین سوائے عمری قرار دیا ہے۔

بعض محتقین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ علامہ کے سوائے حیات ہے ہے کا و بیشتر کوشے بغیر

ورجہ رکھتی ہے ۔ زندہ رود کی خوبی ہے ہے کہ اس میں حیات اقبال کے اکثر و بیشتر کوشے بغیر

جانبداری کے بد کم د کاست پیش کر دیے گئے ہیں ۔ ایک بیٹے کی طرف سے باپ کی سوائے عمری

میں یہ انداز کائی سراہا گیا ہے ۔ کتاب کی زبان عام قم ہے اور دو ایک مقامات کو مشتیٰ کرتے

میں یہ انداز کائی سراہا گیا ہے ۔ کتاب کی زبان عام قم ہے اور دو ایک مقامات کو مشتیٰ کرتے

ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نگ نظر ملاؤں کا طرز نگارش اختیار نہیں کیا گیا گر بعض مقامات پر

احمیت کے بارے میں جائبدا رائہ رنگ آمیزی سے کام لیا گیا ہے ۔ بعض عبد بغیر حوالہ

دیے کت چینی کی گئی ہے ۔ کمیں امر واقعہ کے ساتھ مہالنہ کی آمیزش موجود ہے ۔ کمیں حقائق

پر پردہ ڈالنے کی خاطر 'بات گول مول انداز میں ڈیش کی گئی ہے۔

۱۹۳۱-۵۳۱ على جب علامه اقبال في بعض مضاعين لكو كر احميت كے ظاف احرار اور افبار زمينداركى جارى شده عمم عن آشركت كى توسلسله احميه كے لنزيج عن آپ كى كت چينيوں كاكانى و شانى جواب ويا كيا - مصنف زنده رود چاہج تو ان جوابات كو لمحوظ و كو كربات كو چينيوں كاكانى و شانى جواب ويا كيا - مصنف زنده رود چاہج تو ان جوابات كو جو ايك حد تك افبار " آگے برحاتے كر آپ نے علامہ كے مضاعين عن ورج شده فكات كو جو ايك حد تك افبار " زميندار "كاى جرب بين - وجرا ويا ب - است فلا جرب بيد انداز شخفين قابل وشك نمين - را قم كا انداز مطالعه

اس تحقیق مقالہ میں راقم نے " زندہ رود " کے متدرجات میں سے صرف " اقبال اور ۲۸

## اقبال كاخانداني پس منظراور احريت

علامہ کی والدہ کا نام "امام فی فی " تھا اور محلے برادری میں سب انسیں " بے تی " کہتے تھے۔ قرائن سے پید گلتا ہے کہ مینی نور محمد سے آپ کی شادی ۱۸۵۷ء سے پید قبل ہوئی ہوگی ۔ " امام بی بی "کو بھی تحریک احمد بید کے بانی سے عقیدت متی صوب

علامہ کے بوے بھائی شیخ عطا محمد کاس بیدائش ۱۸۵۹ء ہے۔ بقول اقبال وہ " قامت میں صورت مرو بلند " منتے۔ وونوں بھائیوں میں مثانی محبت تھی۔ آپ کا شار بھی ابتدائی احمد بول میں کیا جاتا ہے۔ مما۔

فیخ نور محد کے صاحزادے علامہ اقبال ۹ ر نومبر ۱۸۵ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔
احمد ت قبول کرنے کے بارے میں آپ کے متعلق دو مختف آراء ہیں۔ ایک طبقہ کا کہنا ہے
کہ آپ نے ۱۸۹ء ہیں قادیان جا کر بیعت کی تھی جبکہ بعض لوگ اس واقعہ کو تادر ست
قرار دیتے ہیں۔

علامہ کے بڑے بھائی کے صاحبزادے شیخ اعجاز احمد (مصنف مظلوم اقبال) ۱۸۹۹ء کے شروع میں بیدا ہوئے۔ علامہ نے ان کا نام " اعجاز احمد " رکھا۔ آپ ۱۹۳۱ء کے لگ بھگ بیعت کرکے سلسلہ احمد میں داخل ہوئے ہے۔

ا۔ بنزل علامہ اقبال " شخ اعباز احمہ " ۔ نمایت صالح آدمی ہیں اور بقول مصنف زندہ رود " ۔ نمایت صالح آدمی ہیں اور بقول مصنف زندہ رود ہم کی صفات ور شہ میں کی " ۔ اقباں کے خاندان میں صرف شح ، نجاز احمہ تی کو اپنے و ، داشتی نور محمہ کی صفات ور شہ میں کی جیں ۔ وہ ان کی طرح اصول کے کیے ۔ عالی ظرف ۔ بردبار ۔ مخالفوں یا ناحق ایڈا پہنچانے والوں کو میں ۔ وہ ان کی طرح اصول کے کیے ۔ عالی ظرف ۔ بردبار ۔ مخالفوں یا ناحق ایڈا پہنچانے والوں کو معاف کرنے والے ۔ صادہ " نیک " شغیق " صلیم اور صلح کن طبیعت کے مالک جیں ۔ " ( زندہ رود میں معاف کرنے والے ۔ صادہ " نیک " شغیق " علیم اور صلح کن طبیعت کے مالک جیں ۔ " ( زندہ رود میں ۔ دوم جی تی دیکارڈ کیا مدی ہندی اور نقابت کی وجہ ہے ان کا انٹرویو ان کے ڈرا بینک روم جیں تی دیکارڈ کیا صاحب کی ہندیف العری اور نقابت کی وجہ ہے ان کا انٹرویو ان کے ڈرا بینک روم جیں تی دیکارڈ کیا



بالدرن شیر الدر صاحب مشرایب ساحت - بادری محد شد الد کان صاحب عاضی علینی صاحب مطاعد اقبال کے کتبے شی کار الر ساحب السمار اقبال ")

اقبال مى ارادت مندى

١٨٨٩ ميں جماعت احديد كا قيام عمل ميں آيا - لدهياند كے مقام پر بيعت اولى مولى -فروری ۱۸۹۲ء میں بانی سلسلہ احمد سے پھر سیالکوٹ تشریف لے سمجے ۔ ان دنوں پینے عطا محمہ اور ڈاکٹر اقبال این والد صاحب کی بعت کی وجہ سے اپنے آپ کو جماعت احمدید میں شار کرتے تھے اور حضرت اقدی سے اراو تمندانہ تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر بٹارت احمد صاحب کا بیان ہے کہ ( حضرت صاحب کے ) سفر سیالکوٹ کے موقعہ پر اقبال جو مبجد کی ڈیوڑھی کی چھت پر چڑھے بين من من مجهد وكي كركن لك -

ديكمو مع يركس طرح بروات كروب إلى الاسه اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت

" \_ اس بات میں کوئی صدافت نہیں کہ - اقبال نے اپنی زندگی سے تمسی مرحلہ پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی یا احمدیت کے ساتھ ان کا محمرا تعلق را۔ اس طرح بید کمنا بھی درست نہیں کہ ان کے والد مجلے نور محمد اجمدی تنے ۔ البنتہ ان کے بدے بھائی مجلے عطا محمہ نے اپنی زندگی، ے ایک حصہ میں احمدی مسلک تول کیا اور کھے دت تک جماعت احمدید میں شامل رہے مگر بقول ان کے فرزند .... و دخر ... بعد ازاں احمیت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ توڑ ریا -الله على محر " اقبال كى وفات ك تقريباً دو سال بعد ١٢٦ وسمير ١٢٨٠ وكوسيالكوث من فوت موك اور انہیں امام صاحب کے معروف قبرستان میں وقایا گیا۔ ان کے جنازے میں راقم بھی شرک تھا۔ نماز جنازہ شرکے ایک سنی امام مولوی سکندر خال نے پڑھائی۔ البتہ فیخ اعجاز احمد ادر ان کے چند احدی احباب نے عالبا می عطا محر کے گذشتہ یا مغروضہ مقیدے کے چیش نظر علیجدہ تماز

جازه پزشی ک اقبال كااحميت كے ساتھ مراتعلق

اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت کی تنسیلات کا مطالعہ کرنے سے چیم راقم عرض کرنا ے کہ جمال تک مصنف زندہ رود کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ اقبال کا احمد بت سے مرا تعلق نہیں رہایا آپ احمیت سے متاثر نہیں رہے۔ یہ بات محل تطرہے۔ واضح رے کہ برصغیرے متعدد معلم مثابیر ایسے ہیں - جنول نے بانی مللہ احمدیدیا

اجمعت کی مخالفت نمیں کی یا تعریف کی ہے۔ ان میں مولانا شیل نعمانی۔ مولانا حالی۔ مولانا اکبر الله آبادی ' مولانا عبد الحلیم شرر ' علّامد کے استاد مولانا سید میرحسن ' خواجد حسن نظامی ' مولانا غلام رسول مر عولانا الو الكلام آزاد عولانا محد على جو بر- مولانا عبدالماجد دريا بادى وغيروشال تے ۔۔ لین ان میں سے کمی کا بھی احمیت کے ساتھ ایا مرا تعلق نہیں رہا کہ اس نے ائے گنت جگر کو دی تعلیم کے حصول کے لئے سالما سال تک قادیان مجوائے رکھا ہو۔ بانی المله احديد كوبدى ملانون بن غالباب سے بوے " ويلى مقكر" كے طور ير چي كيا ہو-آپ کی جماعت کو " اسلامی سیرت کے تھیٹھ نموند کی مائل جماعت " قرار دیا ہو۔ پھر کسی كا بحى اع كرا تعلق نيس رباكد اس في السين ذاتى يار فيقد حيات ك معاملات ك سلسلد مي شرعی فتوے قاریان سے متکوائے ہوں۔ وفات مسیح کا اقرار کیا ہو اور امت میں سئے مسیحا ( New Christ ) کی ضرورت کو تنایم کیا ہو۔ احمدیت کے خلاف محاذ آرائی کے دور میں بھی " صلاح آدمی" قرار دیے ہوئے اپنے اس عزیز کو اپنے نایانغ بچوں کے اولیاء بی شامل كيا موجو وكي عرصه پيشو تريك احديد جي شامل موچا مو-

## اقبل کے والد مینخ نور محرکی بیعت

اقبل کے والد می نور محری بیعت کے بارہ میں می اوار احد کلینے میں کد ا

" - بيل في خاندان كى يزرك قواتين فين ب جى (علامدكى والده صاحب ) بمالى جى ( میری والدہ صاحبہ ) اور دونوں محمول محموما محموما محمومی کریم بی سے سنا ہوا ہے کہ انیسویں مدى كى آخرى دبائى مى سلسله احديدست مارسد خاندان كمرك تعلقات تع - ايا جان تو ملسلہ میں شامل موتے والے ابتدائی حصرات میں سے تھے اور میال جی (علامہ کے والد مادب ) بمی جماعت میں شامل ہو محے تھے۔ میاں جی کے بانی سلملہ کے پہلے جاتھیں حضرت مولانا علیم نور الدین ( الله تعافی ان سے رامنی ہو ) کے ساتھ دوستانہ مراسم ہتے ۔ یہال تک ك أيك مرتبه جب ان كى الميه محترمه مجى ان كے ساتھ سيالكوث تشريف لائي تو وہ مارے كمر " ب جی " کے پاس شمریں - حضرت مولانا علیم تور الدین نے بے جی کے ورد کردہ کا کامیاب علاج محى كيا تھا۔ ١٩٠٧ء من جب جارى مجملى پيوسى طائع بى كا انتقال موا توسيالكوث ك احمدى حفرات ان کے جنازہ میں شاق نہ ہوئے۔ اس پر "میاں ہی " کے حفرت میر حار شاہ جو

مولانا میرحسن کے رشتہ وار اور سیالکوٹ کے احدیوں کے سرکروہ بزرگ تھے کی زیانی معرت بانی سلسلہ احدید کو پیغام بھیجا کہ ۔ " میں عمر رسیدہ ہوں۔ آپ کے ساتھ اس قدر حیز تمیں چل سك " برادري ميں ان كے وسيع تعلقات تھے ۔ انبول نے محسوس كيا ہو گاكد وہ غيراحديوں كا جنازہ نہ پڑھنے والے قائدہ کی پابندی نہ کر سکیں سے - ممکن ہے انہیں اس سکلہ پر شرح مدر مجى نہ ہو ۔ اس لئے جماعت سے عليحد كى اختيار كرلى - ان كے متعلق صرف يمى كمنا كه وو احدى نه يتھے - ناممل بات ہوكى - بال بير كهنا درست ہو كاكد وہ ابتدا ميں جماعت ميں شامل ہو کے تے لیکن ۱۹۰۲ء میں جماعت سے الگ ہو گئے۔" 9 سے

"ا تبال اور قادیانی " کے مصنف تعیم اس صاحب کی محقیق مجی میں ہے کہ " حضرت علامہ کے کردوویش حی کہ ان کے والد سے تور محمد... مرزا غلام احمد مار تھے بلکہ شخ نور محر صاحب نے تو مرزا صاحب کی بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ "ا،

## اقبال كى والده صاحبه كى عقيدت

من اعاراحه مي كافرانا ب

" ..... پر بھی مارے خاندان کی حضرت بانی سلسلہ احدید سے مقیدت کا بی اثر تھا کہ " بے ہی " جنسیں ایا جان کے بال اولاد نرینہ کی بری خواہش متی ایا جان سے معترت صاحب کو دعا کے لئے خط لکھوایا کہ اللہ تعالی انہیں اولاد نرینہ عطا کرے اور جب ١٨٩٩ء کے شردع میں راقم الحروف ( مجلخ اعجاز احمہ ) پیدا ہوا۔ تو چچا جان (علامہ اقبال) نے نومولود کا نام ''

ملا ہرہے علامہ تومولود کو "احمد" کی دعاؤں کا اعجاز سمجھتے تھے۔ شخ اعجاز احد صاحب كى ايك تحرير كے مطابق (جو راقم كے پاس محفوظ ہے) اكتوبر ١٩٠٣ء میں جب حضور سالکوٹ تشریف لائے اور سید حامد شاہ صاحب کے بال فروکش ہوئے تو باوجود اس کے کہ میاں جی مجمعات ہے علیحد کی اختیار کر مجلے تھے۔ بے جی جمعے دعا کی غرض سے معرت مادب کے پاس کے میں ۔ (خلامہ)

علامہ کے بوے بھائی مینے عطامحد کی بیعت

مصنف زندہ رود نے علامہ کے بوے بھائی میخ عطا محد (١٨٥٨-١٩٩٠ء) کے متعلق جو پہلے



2)350

معرت باني سلسله احرب بعض اوقات اسيخ النص مريدول کو این تعنیفات این و شخطول سے مزین کر کے مجوالا كرت في عاد كريد بدائي في صلا الرك عام آب ية الى كتاب " ضرورت اللهام " وعظ عبت فرماكر ارسال کی ۔ یہ کتاب ۱۹۸۸ معرفی شائع مولی تھی ۔

من مطاعم مادب كي بني ك لئے ايك جك سے رشت آيا - رشت كى فرائلى تو مح ك ايك نوجوان في عدام ا قبال کو خط لکما ۔ کہ اڑکا کئر مرزائی ہے ۔ یماں دشتہ نہ کیا جائے ۔ علامہ نے یہ خط عطا محر صاحب کو بھیج دو ۔ ان ولوں آپ کے بیٹے میں اور جمل محمیانہ میں سب بچ ہے۔ آپ نے اسے بیٹے کو تکما کہ میں لے "اقبال کو لکد رہا ہے کہ میں خود مجی تو مرزائی ہوں " مطے کے اس خالفت احدیث نوجوان کے متلفق لکما " پر نظرت لوگ ا بی مل قدورت آکثر اس موقعہ پر یون تکالا کرتے ہیں ۔ "



منع عطا محرسيالكوث - ٥ مر اكتور ١٩٣٩ و ك يوست كاردٌ كا فوثو كاني

فاکسار عرض کرتا ہے کہ ۱۹۲۱ء کے لگ بھک شیخ انجاز اجر صاحب نے بھی بیعت کرلی۔ چود حری ظفر اللہ فال صاحب نے جب اس بیعت کے بارے میں شیخ عطا محر صاحب سے ذکر کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور چود حری صاحب سے فرمایا '

چود هری صاحب! اولے میرے بچھے ای آناں سی۔ ایعنی جو مسلک میں لے قبول کیا ہے ۔ اس نے بھی و تن مسلک قبول کرنا تھا۔) سما سے

## فيخ عطا محرصاحب كى بيعت كي بارك مين الفضل كى خركامتن

مجنع عطا محد مساحب نے خود بیان کیا کہ انہوں نے بانی سلسلہ احدید کے باتھ پر ابتدائی زمانہ میں بیعت کی تنی ۔ پھر بیعت خلائت ہمی کرئی ۔ یہ خبر۔۔۔ روزنامہ الفعنل کی ۱۰ ر اپریل میں بیعت کی اشاعت میں شاکع شدہ ہے۔

خبر کامتن ہے ہے۔

"احباب جماعت بدس كر خوش مول مى كد تعوال عى مرصد موا - جناب واكثر سر عمر البال ماحب كي المحريد كى التبال صاحب كي بينيج جناب في الجاز احد صاحب في الديب بع في حضرت المام احديد كى معت كرك جماعت احديد بي واهل موت كا شرف حاصل كيا - اب ان ك والدجناب في مطاعد صاحب كور نمنث بانشر ميا لكوث في زمت كا حسب زيل ولا تحرير قرايا ب

(بیدنا حضرت امام جاعت احمدیم ) ب جناب والا یکترین حضرت إنی سلسله
ک ابتدائی زمانه کا بیعت شده ب مدا ک فضل اور حضرت افی سقسله به کی وعاول کی

یکت سے بیعت پر خابت قدم ب م بله بعض نشانات سے میرے ایمان کو زیادہ محکم کو ویا

یک میروری خفراللہ خال صاحب نے مجھے بتالیا کہ خلافت کی بیعت بھی ضروری ہے ۔ بوجہ
کرانہ سالی و نقابت ' ماضری سے مجود ہو کرید مریضہ خدمت اقدس میں ارسال ہے براہ توازش
قالنہ مجھے الی بیعت کے سلسلہ میں سالے لیویں ۔ می صدق ول سے آپ کی بیعت خلافت

نیاذ مند منافع مناحب تو ازخود اقرار فرما دے میں کہ میں ابتدائی زمانے سے لے مساحب تو ازخود اقرار فرما دے میں کہ میں ابتدائی زمانے سے لے سے

لکھا ہے وہ مندرجہ ذیل شادتوں کی بنا پر تظر ثانی کے لاکق ہے۔ ا۔ مولانا عبدالبجید سالک فراتے ہیں '

" في عطا محد في بياى سال كى عمريائى و ١٩٨٠ عن انقال قرايا - شيخ صاحب احمدى عقا كدر كيت تنع - ١٢٠٠

ے مرکب سے میں افرال " کے مطالعہ سے پینہ جاتا ہے کہ شخ عطا ہم " عمر کے آخری دور بیل مجی علامہ کو احمدیت میں شامل ہوئے کی تحریک کیا کرتے ۔ حدیث نبوی ہے

الالديبعث لهذه الاستدعلي ولس كل مالتدسنتدس يجددلها دينها الاس

الین اللہ تعالی ہرمدی کے سربر اس امت کے لئے مجد و مبعوث کیا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کیا کرے گا)۔ ۱۳۹۔ ۱۳۹۵ء میں شخ مطا محد میانب کی طرف سے مرزا صاحب کی مدافت کے حق میں اس مدیث کا چش کرنا اور علامہ اقبال کی طرف سے اس پر جمرح کے لئے دکھتے میں ہا

سے بیخ اعباد احد صاحب (این بیمائی اور بس بیخ مطاعد صاحب کے فردند اور وخر جنہوں نے احد سے تول میں کا اور میں ایک مطاعد میں۔ احد سے اشارہ کرتے ہوئے ) کلمتے ہیں۔

"اس روایت (کہ ایا جان نے بود ازاں احمیت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ تو و روا

کے راوی کوئی ہی ہوں اور یہ روایت بیان کرنے کی وجہ ان کی واقعات سے لاعلی یا ان کی
معاشرتی مجوریاں اور مسلمتیں کے ہی ہوں ۔ یہ روایت ورست نہیں اور دستاویزی شادت
کے خلاف ہے ۔ ایا جان جماعت احمید میں ابتدائی شافی ہوئے والوں میں نتے ۔ وہ ان سیاسا
دوستوں میں سے ہیں جن کے نام بائی سلملہ نے اپنی کتاب " ضمیمہ انجام آتم " میں دورج کے
ووستوں میں سے ہیں جن کے نام بائی سلملہ نے اپنی کتاب " ضمیمہ انجام آتم " میں دورج کے
بیں ۔۔۔۔ ان کے کیش بکس سے حضور کا دیخلی ۱۱ دسمبرے ۱۹۱۰ء کا ایک کتوب ہی مفاقت سے
مرکما ہوا ملا اور صفور کی شبیہ مبارک تو وفات تک ان کے کرے کی ذینت دیں۔ "

ر میں خود بھی تو مرزائی ہوں۔ لیکن جمد میں ان سے والد صاحب کا 19 و کا خط بھی موجود ہے۔ کہ "۔ میں خود بھی تو مرزائی ہوں۔ لیکن جمد میں ان میں صرف جنازہ کے سوالی کا قرق ہے۔

> آپ فراتے ہیں۔ "میرے عزیزوں عمل سے جوجا ہے ہے خط ---- و مجھ سکتا ہے ہ

1

كراب (١٩٢٨ء) ك احديت يرنه صرف ثابت قدم جول بلكه بعض نشانات كي وجه ع ميرا ائیان پہلے سے زیادہ معظم ہو گیا ہے۔ مرمصنف زندہ رود سے ابت کرنا چاہتے ہیں کہ۔ "مجمع مت تك جماعت من ثال رہے كے بعد في ماحب في احميت كو ترك كر كے جماعت ب

### فيخ عطا محرصاحب كي نماز جنازه

" في عطا محر مادب كي تماز جنازه ايك سي الم في وحالى "--زندہ رود کے اس بیان پر تبعرہ کرتے ہوئے شخ اعجاز احمہ نے حقیقت حال کی بول وضاحت

" - يد درست ہے كہ ابا جان كے جنازه كے ساتھ مارى برادرى كے كئى افتحاص اور ابا جان کے کئی ذاتی دوست تھے۔ جاوید کا اس وقت لا کبن 10 رقیما ۔ اس لئے انہوں نے بیاب نوٹ نہ کی ہویا انہیں یاونہ رہی ہو کہ میرے چھوٹے بھائی انتیاز مرحوم نے مجھے کما کہ یہ لوگ ابا جان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنے امام کے پیچے۔ کیا اس میں آپ کو کوئی اعتراض ے - میرے نزدیک میر کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی اور میں نے بہ خوشی اجازت دے دی بلكه كماكه وولوك يهلي جنازه پڑھ ليس بعد ميس جم پڑھ ليس مے چنانچه ايما بي موا۔"

فيخ ماحب مزيد لكستة إلى " " \_ بران بے غلط فنمی بھی دور کر دوں کہ احدیوں میں جتازہ کسی کے المحدث يا مفروضه مقيدے " كے بين نظر تهيں بردها جاتا " ١٦ س ا مورخ اتدعت علامه اقبال کی بیعت

ا قبال نے بانی سلملہ احمدید کے باتھ پر قادیان جا کر بیعت کی تھی یا دمیں ؟ کوئی مقالد کا مئلہ نہیں ہے۔ اس واقعہ کے بارہ میں دو آراء بھی ہو سکتی میں بلکہ میں۔ جس طبقہ کے زدیک اقبال نے بیعت کی تھی۔ اس کی طرف سے عام طور پر درج زبل شوام پیش کئے جاتے

ا - مؤرخ احميت مولانا فيخ عيد القاور (سابق سود أكر بل) مني مرحوم الي تعنيف " لامور آريخ اجميت "مطبوعه ١٩٢١ء عن باني سلسله ك إلته يربيعت كرف وال لامورك

ا کے بزرگ بابو غلام محمد صاحب (وقات ۱۹۳۷ء) کی ایک روایت درج کرتے ہیں کہ بابو صاحب

ا ۔ ارج ١٨٩٤ مي جم الامور كے كافي توجوالوں تے جو سارے كے سارے تعليم يافتہ تھے ... اراده کیا کہ حضرت مرزا صاحب کو قادیان جاکر دیکھنا جائے کیونکہ باہر تو انسان تفتع سے بھی بعض کام کر سکنا ہے لیکن اگر گھر میں جا کر اسے دیکھا جائے تو اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے ۔ خبر ہم حصرت الدس کے دعویٰ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے عازم قادیان ہو گئے۔ ہم میں ے ہر مخص نے الگ الگ اعتراضات سوچ کئے تھے جو وہ کرتا جابتا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب " خواجه كمال الدين صاحب " واكثر محر اقبال صاحب " مولوى غلام محى الدين صاحب تصورى " چوہدری شماب الدین صاحب ' مولوی سعد الدین صاحب نی اے ایل ایل بی وغیرہ مجمی اس قافلہ میں شامل تنے ( خواجہ کمال الدین صاحب ۱۸۹۲ء میں بیعت کر کے سلسلہ عالیہ میں واخل مو چکے تھے ) .... جب بم قاریان منبیج تو گول کمرہ میں جارے لئے ملاقات کا انظام کیا گیا۔ حضور جب تشریف لائے۔ تو آتے ہی ایک تقریر کے رنگ میں ہمارے ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب رہا شروع کیا حی کہ ہم سب کے اعتراضات کا مکمل جواب آگیا۔ تب ہم ایک دوسرے کی طرف دکھے کر تنجب کرتے لگے کہ یہ کیے ہوا؟ جب باہر نظے تو بعض نے کما كه يه ع ع مامور من الله ب اور بعض في كما - يه جاددكر ب - چودهرى شاب الدين ماحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ نے کما کہ بیر ضرور سچا ہے ۔ ہم تو بیعت کرتے ہیں -چنانچ مولوی محر علی صاحب ، چودهری سرشاب الدین صاحب ، داکثر سر محد اقبال صاحب اور مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری اور خاکسار نے بیعت کرلی - بعض اور لوگول نے بھی بیت کی تھی مران کے نام مجھے یاد نہیں رہے ۔ .... چود حری سرشاب الدین صاحب اب بدے آدی ہیں مرمیرے ساتھ ای طرح بے تکلفی سے باتی کرتے ہیں۔ مجھے جب مجی ان ے ملنے کا موقعہ ملتا ہے۔ بی کہتے ہیں کہ .. میں حضرت صاحب کو اب بھی نبی مانتا ہوں مو اسے اعمال کی وجہ سے نظام سلمہ میں واخل نہیں۔ إ ب- اتبالیات کے مظیم سکائر جناب بشیراحد ڈار صاحب لکھتے ہیں '

" ایک روایت کے بروجب اقبال نے .... مرزا غلام احمد کے اتھ پر بیعت کی تھی۔ " 14

ج ۔ خواجہ نذر احمد صاحب چیرمین سول اینڈ ملٹری ہورڈ آف ڈائریکٹرز نے ۱۹۵۳ کی تحقیقاتی عدالت (میزانکوائری) کے سامنے شمادت ویتے ہوئے بنایا کہ کل اعثر استمیر ممیثی کے صدر مرزا بشیرالدین محود احمد تنے اور علامہ اقبال میمیٹی کے ممبروں میں شامل تھے۔ جب ان ودنوں کے درمیان ہاہمی اختلاف مدا ہوے تو میرے والدخواجہ کمال الدین "اقبال سے ملتے ان كى ربائش كاد ير مئة - اس ملاقات بي بي بي مراء تما - والدماحب في علام - ( ووستانہ بے تکلفی میں۔ ناقل) کما'

اوئے بار! تیری بیعت داکی ہویا

علامد لے جوایا کما'

اودیا ہوری۔اے دیا ہوراے۔ 19۔

العنی علامہ نے بیعت کے واقعہ سے انکار شمی کیا بلکہ فرمایا کہ وقت وقت کی بات موتی ہے - جب میں نے بیت کی حمی وہ اور وقت تھا۔ اب حالات برل میکے ہیں۔

ے واقعہ ۱۹۲۳ء کا ہے۔

و- كاويان جاكر بيعث كرف والے كروه كے ايك ركن مولوى غلام مى الدين صاحب (الامور کے متاز الم دوکیت ) ہے۔ ہو خواجہ تذریر احمد صاحب کے دوستوں میں تھے۔ سودہم کی اینی احرب تحقیقاتی عدالت میں بی خواجہ صاحب نے اپی شمادت کے ووران اپنے ووست غلام محی الدین صاحب قسوری کے حوالے سے بیان کیا کہ اقبال نے قسوری صاحب کے مراہ ۱۸۹۳ء میں تاریان جاکر بانی سلسلہ کے باتھ پر بیعت کی تھی۔ (بید علامہ کے او کین کا دور تھا) ---مرالت میں بیان دینے کے بعد جب خواجہ صاحب کی بار می قسوری صاحب سے ملاقات ہوگی تو تسوری ماحب نے بیت کے من کی هم قرا دی اور بتایا کہ علامہ نے میرے مراد سهماوش ديس بكد ١٨٩٤ء بن قاديان جاكر بيت كي حمل - اس يرخواجد صاحب في الكي ون نمايت منائی اور را جازی ے کام لیتے ہوئے عرالت کے راکارڈیس ورخواست وے کر س کی تھے

معنف زعمه رود في اس شادت ير تفيد كرت بوع كلما ي كد " \_ كراه \_ ني ميل وكماكريد بيت - ١٨٨٠ على جولي حى - باركماكر ١٨٩٠ عي عولي حى

معنف کے نزدیک مواد کی تعناد بیانی کی وجہ سے اس کی شادت قائل احتاد نہیں ۔ لیکن مندرجه بالا وضاحت ك بعد معنف كي طرف عند رياهميا تأثر وزني دكماكي نميس رياء معنف زندہ رود نے کواہ کی شادت پر تخید کرتے ہوئے مزید لکھا ہے۔

" \_ بعد ازال گواه فے اپنی شادت کے کسی اور حصد میں بتایا کہ اقبال ۱۹۹۹ء تک مرزا غلام احد کو مجدد مائے رہے۔ پر کما کہ اس نے اپنے بیان میں یہ کمیں بھی نمیں کما کہ اقبال

اس ممن من كواوت كيابيان ديا؟ آية اس دور ك اخبارات ير ايك نظر والح بي -كيا اقبال ١٩٣١ء تك قادياني ربع؟

مواد (خواجہ نذر احمد صاحب) نے ازخود این اکل ویش میں تحقیقاتی عدالت کو بتایا کہ ان کے بعض سابتہ بیانات کی اخبارات میں رپورٹک غلا شاکع ہوئی ہے۔ عدالتی کاروائی میں اس کی تھی کردی جائے۔ مثلًا ملاحظہ ہو " اقبل کے اسمام تک احمدی موے کے بارہ میں " خواجہ

" آج چیف جسٹس محر منیراور مسٹر جسٹس ایم - آر - کیائی کے روبد جرح شروع ہوتے ی گواہ نے سار نومبر ۱۹۵۳ء کے پاکستان ٹائمزلاہور میں شائع شدہ عدالتی کاروائی کی طرف اشارہ كيا - جس كا منوان تما ... " اقبال اسهاء تك قادياني في " بـ مواد في كما كه ميري كواي كو علا ويش كياكيا ب كيوكد من في يرجمي نميس كماكه علامه اقبال قادياني تحديد من في يدكما تما کہ علامہ ا تبال تے بیعت کی تھی ہے۔

اس ممن من مستف نے بجائے اخبارات کی تلط ربورنگ پر تغید کرنے اور خواجہ ماحب كى جانب سے عدالت ميں اس كى شكايت كا اعمار كرنے سك اس كا وا ہے كم كويا كواه النيا مابد بالت المغرف بوارباء الالا

الو كين كي بيعت

راقم موض کرتا ہے ۔ او کین کی بیعت تھی ۔ نہ بعد میں قسوری معاصب نے بعائی نہ طلم نے۔ البتہ اقبل نے ۱۸۹۷ء سے ۱۹۲۷ء تک کے ۲۵ مال جماعت احدیہ سے سلسلہ موالست ومواخات قائم کے رکھا۔

یو کین میں بیعت کرنا اور پھر عمر بھر اس بیعت کو نبھانا درامل دو الگ الگ امور ہیں -جنہیں اتبال کے معالمہ میں کیجا کر دینے سے غلط فتمیٰ پیدا کر دی گئی ہے۔

سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کی بیت کے متعلق اس زیروست اور ملک کیرچونکا ویے والے عدالتی بیان پر مستف زندہ رود یا طقہ اقبال کے کسی مرکروہ رکن کی طرف سے قصوری صاحب پر جرح کر کے ان کے بیان کو غلط ثابت کیا گیا ؟ جواب نفی میں ہے ۔۔۔ کیا مختلف مكاتب قرك متعدد علاء اور دانشورول في جو عدالت من پي بوت رہے ، يركواى غلط وابت كروكمائى ؟ جواب ہے - تميس

راقم کی نظر میں تصوری صاحب کا بیان بہت وزن رکھا ہے۔ کیونکہ وہ علاء میں بیت كر لينے كے بعد خود علامه كى طرح احمديت سے وابستہ نہيں رہے تھے۔ ان كو حقيقت كے خلاف بيان دين كاكولى فاكده نه تعا-

## اقبال نے بیعت نہیں کی

اس کے مقابل مصنف زندہ رود کا موقف سے کہ اس بات میں کوئی صداقت شمیل کہ "اقبال نے اپنی دیری کے کسی مرطد پر مرزا غلام احد کی بیعت کی- ۱۲۳۳ سے این موقف کی جائد میں مصنف قرائے ہیں کہ مرزا غلام احد کے ایک معلق مرد سید حاد شاہ نے ۱۹۰۲ء میں اقبال کو مرزا غلام احمد کی بیت کے لئے لکما جس کا جواب اقبال نے ايك نظم كے دريع وا - علامہ فرائے إلى

أشيانه بنا ربا مول يل میں چن کے یاغ الفت کے اور ترمن کو دیکمنا ہوں ش ایک داند پہے تظریمری ومل کی راه. سوچا مول شی توجدائي بي جان نام

معنف لكينة بيل ا

اس نظم کے مطالعہ سے عیال ہے کہ وہ احمدت کو ملت اسلامیہ میں آیک علیحد کی پیٹ تحريك سجه كر" ناپنديدگ"ك نكاه ب ديكيتے تنے ـ "٢٥" -

راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ کے او کہن کی بیعت کا واقعہ ١٨٩٤ کا ہے اور بیعت کا عظ پانچ سال بعد ١٩٠٢ء كا ب- موسكا بكريغام مجوائے والے كوب احساس موك جو تك علا

نے عملی رعب میں جماعت کے ساتھ روابط نہیں رکھے اور اب او کین کا دور بھی نہیں رہا۔ اب آپ کا زہنی شور یکتہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کے والد صاحب کے جماعت سے دوابط میں مجى سرد مرى آربى ہے۔ اس صورت حال من علامہ كوئے سرے سے بيعت كا پيغام مجوانا ج بي رالله اعلم - راقم كاخيال ب كه أكر غلام مى الدين تصوري صاحب كومجى اس دور من جب وہ برصغیرے متاز ایدو کیس میں شار ہوئے لکے تھے۔ بیعت کا پیغام بھیجا جا یا تو وہ بھی بیت کرنے پر آمادگی کا اظمار نہ کرتے لیکن اس سے ان کے ۱۸۹۷ء والے بیعت کے واقعہ کو تو كالعدم قرار فيس ديا جاسكتا-

برمال ١٩٠٧ء مين مالات بمت يكو بدل عك تنع - علامه ايم اعد كر عكم تنع - اور منتل كالج من استاد مقرز مو يك شف - يحد عرمه پيشتر ملكه وكوريدكي وفات ير عائت ورجه يرورو و راڑ مرف لک کر امحریزوں سے زبردست خراج محسین عاصل کر کے شہرت یا بیکے تھے۔ آپ کے والد صاحب کی اجمعت سے وابیکی کا گراف بھی بچے کر چکا تھا۔ ٢٧ م

۔ وجہ کچھ بھی ہو آیک بات ملے ہے کہ علامہ کا جماعت کو علیمر کی پند تحریک سمجمنا تمی وقتی اور عارمنی جذبے کے تحت تھا کیونکہ بعد کے ۳۰ سالہ واتعات یا علامہ کے بیانات ملامر كرتے بيں كه علامه كى تمام فلا فرميان دور مو چكى تمين - اور آپ صرف اس تحريك كو أيك" بنديده" إ" اسلامي تريك " سمجية لك تق مالاه كي شديد مخالفتول ك إدجود آب كا رحبان " قاديان " كي لمرف تنا-

- ١٠٥٥ = ١٩٠٨ ك علامه كا قيام الكتان على ريا ١٢٠ مه
- · المهاء على علامه جمعين جماعت احديد لا بورك مبلسه سيرت النبي من مقررول عن نظر
- ١٩٥٠ء من على كرمه من على الاعلان جماعت احديد كو "مسلم كردار كا طاقتور مظر" قرار
- م الااوم الي لخت جكر كووي تعليم و تربيت كي لئ قاديان بجواتي بين ١٣٠ س جس طبقہ کو اقبل کی بیعت کے واقعہ سے انفاق نہیں۔ اس کی جانب سے اقبال کا بید شعر مجمی میں کیا جاتا ہے۔۔

جو لیتا لین سر مح ا قبال معذور نمیس کملا سکتے ۔ ان کے والد صاحب مرحوم احمدی تھے۔ سیسے

ان کے برنے بھائی شخ عطا مح صاحب احمدی ہیں ۔ ان کے اکلوتے بیتے شخ اعجاز احمد صاحب

بج احمدی ہیں ۔۔۔۔ ان کے برے بھائی صاحب حال ہی جس کئی اہ ان کے پاس رہے ہیں

بکہ جس وقت انہوں نے یہ اعلان شائع کیا ہے اس وقت بھی سر محمد اقبال صاحب کی کوشی وہ

تیر کرا رہے تے ۔ کیا سر محمد اقبال صاحب نے ان کی رہائش کے ایام جس انہیں منافق پایا تھا یا

ذور ائی زندگ سے زیاوہ پاک زندگ ان جی پائی جاتی تھی ۔ ان کے سکے بیتیج شخ اعجاز احمد

ایسے نیک نوجوان ہیں کہ اگر سر محمد اقبال خور کریں تو یقینا انہیں مانا پڑے گا کہ ان کی اپنی

جوائی اس نوجوان کی زندگ سے سینکٹرول سیق نے سکتی ہے ۔ پھران شواہد کی موجودگ جی

ان کا کہنا کہ احمدی منافق ہیں اور وہ فلا ہر جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظمار

کرتے ہیں لیکن دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہلاک کرنا چاہج ہیں کمال

کرتے ہیں لیکن دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہلاک کرنا چاہج ہیں کمال

المار اس دور من احمرت کے خلاف لیے چوڑے بیانات دے رہے تنے۔ محمرچو تکداپنے والد محرم اور اپنے بوے بھائی کی بیعت کا انکار نہیں کر سکتے تنے ۔ اس لئے اس معمن میں خاموشی ہی کو مصلحت جانا۔ اور مجمر زیر کی بحراس معالمہ بیں زبان نہ کھولی۔

# ANTI-QA

(Continued from page 1) contained the heading "Iqbal was a Qadiani up to 1931, says Ich. Nazir,"

The witness pointed out that this was a misrepresentation of his evidence in Court because he never stated that Aliama Inhal was a Radiant. What he stated was that Aliama Igbal had taken the be'at.

Khwaja Nazir Ahmad also corrected his previous statement by stating that Allama Iqual did not, as previously stated by the witness, take the belat in 1893 or 1694 but in 1897 and that the witness had been reminded of this fact by Mauler Ghulom Mohyuddin Qasuri in the Jur Room when he had a talk with the witness on this subject.

THE PAKISTAN TIMES

NOVEMBER 11, 1953

مینار ول پر اپنے خدا کا نزول پر انتظار مہدی و عینی مجی چموڑ دے

اور کما جاتا ہے کہ علامہ تو کسی مسیح یا مہدی کے آنے کے قائل بی نہ تھے۔ اس حتمن جل ۱۹۰۵ء ہمیں یہ بات چیش نظر رکھنا ہوگی کہ علامہ کی بیعت کا سن ۱۸۹۵ء بتایا جاتا ہے اور یہ غزل ۱۹۰۵ء بینی سائل ایعنی سانت سال بعد کی ہے۔ ۱۸۹۷ء جس اقبال کے اور کہن کا دور تھا۔ اس عمر جس نہ ہی سائل کی بار کیوں پر حمری نظر نہیں ہوتی۔ اس لئے ۱۸۹۷ء کے حالات کا ۱۹۰۵ء یا اس کے بعد کی بار کیوں پر حمری نظر نہیں ہوتی۔ اس لئے ۱۸۹۷ء کے حالات کا ۱۹۰۵ء یا اس کے بعد کے حالات پر اطلاق کرنا چنداں مناسب نظر نہیں آتا۔ اس ا

ے مالات پر افلال مرا پیدال مرا پیدال مرا پیدال ما میں اور کیں ہے۔ اقبال کی بیت یا عدم بیعت کے بارے میں قار کین کے سامنے دونوں پہلو آئے ہیں۔ خور فیصلہ کر لیجے۔ کونیا پہلو زیادہ ورفی ہے۔

## احدبيه لزيج اور افراد خاندان كى بيعت

مصنف زندہ رود نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اقبال یا اقبال کے خاندان کے افراد کی بیعت سے متعلق

معقود الرام كولى اليا محض لكا أجمع الول عد وأسطه نه يزا مو يا تو من الع معقود من الربي الرام كولى اليا محفول الم

#### باب نمبرا ۱

## شخ عطامحرصاحب اور مسزدورس احمد

علامہ کے بیرے بھائی شخ عطا مح صاحب (پیدائش ۱۸۵۹ء) اور آپ کے بیدے صاحبزادے فیلے اعلام ساجب (پیدائش ۱۸۵۹ء) اور جمن عیمائی خاتون محترمہ شخ اعجاز احم صاحب (پیدائش ۱۸۹۹ء) کے بارے بس کچھ امور جرمن عیمائی خاتون محترمہ ورس صاحبہ کے اگریزی کا نیجے "Iqbal As I Knew him"۔ اقبال جیما فی ماحبہ کے اگریزی کا نیجے بیان ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر ولیسی سے خالی نہ ہوگا۔
میں انہیں جانجی تھی " ۔ میں ہمی بیان ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر ولیسی سے خالی نہ ہوگا۔
علامہ اپنے تحط بنام مر راس مسعود محرود ۸ مر جون کے ۱۹۳۲ء میں اپنے نابانے بچل کی علامہ اپنے نابانے بچل کی

علامہ ایک مط بھام سرون میں دور رہے انظام کا ذکر کرتے ہوئے لکتے ہیں ، علیداشت کے لئے ایک جرمن خاتون کو بلوائے کے انظام کا ذکر کرتے ہوئے لکتے ہیں ، علیداشت کے لئے ایک جرمن خاتون کو بلوائے کے انظام کا ذکر کرتے ہوئے اس کی موت دور منبوہ کی قربیاً سات سال ۔ ماں کی موت دور منبوہ کی قربیاً سات سال ۔ ماں کی موت دور منبوہ کی قربیاً سات سال ۔ ماں کی موت دور منبوہ کی تربیت میں بہت لفض رہ منے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انظام کیا ہے ۔ منہ اس کی تربیت میں بہت لفض رہ منے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انظام کیا ہے ۔ منہ است میں بہت انسان کی تربیت میں بہت لفض رہ منے ہیں ۔ اس واسطے میں نے ذکورہ انتظام کیا ہے ۔ منہ است میں بہت انسان کی تربیت میں بہت کی تربیت کی تربیت میں بہت کی تربیت میں بہت کی تربیت کی تربیت میں بہت کی تربیت کی تربی

یہ محرّمہ جولائی کے ۱۹۲۰ء (اقبال کی وفات سے قرباً ۹ او تھی) علی کردے اقبال کے کمرائے ، میں تشریف لائی اور پھرائی کمرائے میں رہی بس تئیں۔ اقبال کی وفات کے بعد قرباً ۲۵ سال میک جاؤید منزل میں منٹیم رہیں۔

سے جاوید مرق من سے رہاں۔

پردفیسر میر منور صاحب سابق ڈائر کھڑ اقبال آکیڈی ' محترمہ کے ڈکورہ انگریزی کتا ہے کے

منطق کلیجے ہیں کہ اس کتابچہ میں شامل مواد کئی کتب پر بھاری ہے۔ آپ مزید کھیے ہیں کہ میں

منطق کلیجے ہیں کہ اس کتابچہ میں شامل مواد کئی کتب پر بھاری ہے۔ آپ مزید کھیے ہیں کہ میں

اقبال کی کھر بلو زندگی کے بارے میں یہ کتابچہ رقم فرائے پر اقبال آکیڈی کی طرف سے دکھ ا بڑار روپ انعام میں کرتے ہوئے محترمہ سے کھا'

ہرار روپ مل ایل اور منیو بانوی کی ای نمیں - ہم سب کی امی ہیں - آپ لے

" - آپ جاوید اقبال اور منیو بانوی کی ای نمیں - ہم سب کی امی ہیں - آپ لے
مارے دیرو مرشد کو کئی تفکرات سے چھنکارا ولایا - خصوصا بچوں کی تربیت کے باب میں ۔۔۔
مارے دیرو مرشد کو کئی تفکرات سے چھنکارا ولایا - خصوصا بچوں کی تربیت کے باب میں ۔۔۔
اگر ایسا نہ ہویا تو شاید معرت علامہ " منرب کلیم " " پی چہ کردا ہے اقوام شرق " ۔۔۔ اور اللہ المان اللہ المان تا کہ میں ماحیہ اِ آپ کا احمان ارمغان تجاز " ممل نہ کریاتے ۔۔۔۔ اس انتہار سے اے محترمہ دورس صاحبہ اِ آپ کا احمان

نتا ہم پاکتانی مسلمانوں پر بی نمیں بلکہ پوری امت مسلمہ پر ہے (اس وقت محترمہ کی عمراس پیاس پرس کی ہوگی۔ " سلست

محرمہ دورس صاحبہ " معلام مصاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکستی ہیں"

" فی عطا عجد می فی اور گیری میں مجوایا تعلیم کے حصول کے لئے بورب مجوایا ۔ آپ بیشہ شلوار قیص ۔ ترکی ٹوئی اور گیری میں مجواں رہتے ۔ آپ سالکوٹ میں رہائش پذیر سے اور عام طور پر ہر صینہ میں ایک مرتبہ علامہ کے پاس لاہور آیا کرتے ہے ۔ ایبا لگا تھا کہ وہ اپنی چھوٹے بھائی کے بچوں کی دکھ بھال کے لئے ایک میم صاحبہ کے وجود کو تاپند کرتے ہے اور گر میں میری موجودگی سے مختفر ہے ۔ آپ بہت کٹر فتم کے مسلمان سے اور خیال کرتے ہے کہ جاریہ اور بانو (علامہ کے بچوں ۔ آپ بہت کٹر فتم کے مسلمان سے اور خیال کرتے ہے کہ جادید اور بانو (علامہ کے بچوں ۔ تاقل) کی عمد اشت کے لئے کسی مسلمان خاتون کا تقرر ہوتا جادید اور بانو (علامہ کے بچوں ۔ تاقل) کی عمد اشت کے لئے کسی مسلمان خاتون کا تقرر ہوتا جادید اور مواجب بھی ان کا آتا ہو آیا فلی بخش (خادم علامہ اقبال ۔ تاقل) ان کی آمد کی اطلاع ویا میں اوھ اوھ میں اوھ اوھ میں داخل ہوئے سے گریز کرتی ۔ مسلمان میں داخل ہوئے سے گریز کرتی ۔

### فيخ اعجاز احر كامقام

علامہ اپنے کتوب بنام مر راس مسعود میں اپنے بینیج بینے انجاز احر صاحب کو " نمایت ، مائی " دی " قرار دیتے ہیں ۔ " ایس علامہ کی اس رائے کی تعدیق محترمہ ڈورس صاحبہ کے مائے آدی " قرار دیتے ہیں ۔ " ایس علامہ کی اس رائے کی تعدیق محترمہ ڈورس صاحبہ کے کا کا کہ کے مندرجات ہے بھی ہوتی ہے۔ اب کھتی ہیں "

"- في اعجاز احمد وطاعمر كريد ماجزاد في اعلى تعليم بإفتات من الكا تعاجيم واكثر ماحب (علامه - عاقل) إن كه بارك من نهايت اعلى رائد ركمة تنه - ايا لكا كونكه الها جموث بجول كا كاروين مقرر كرف ك سلمه من علامه في ان كو ان كو والدي بجي زج دي تقي - من

علم طور پر بید تا ٹروی ۔ دیا جاتا ہے کہ شخ انجاز احد کے قادیاتی ہو جانے کی وجہ سے علامہ ان سے چھر ہو گئے تنے اور آپ ان کی جگہ کسی اور کو گارڈین مقرر کرتا جائے تنے مگر حقائق اس تاثر کی تائیہ نمیں کرتے۔ مثلاً یمی کہ

" - شخ اعجاز احمد صاحب فے اپنے گارڈین مقرر ہوئے کے بعد احمدت افتیار نہیں کی تھی سے م مرداس مسعودے حاصل کرکے شریک اشاعت کیا تھا ہے۔ ہے سے

اب جالیس سال بعد بعویال ( ہمارت ) سے " اظلاق اڑ " نامی کسی مخص نے علامہ کے مکاتیب کا ایک محومہ شائع کیا ہے۔ اس میں مار جون سے والا بدخط بھی شامل ے - اس خط میں تید سلنی ولی کے لئے مع اعجاز احمد کے عیال دار ہوتے اور الامور سے باہر رہے کے علاوہ ایک تیسری وجہ ۔ " ان کا قادیاتی ہوتا " بھی بیان کی گئی ہے ۔ اس می علامہ کی طرف منسوب عبارت ملاحظه ہو۔

## اقبال كابهوبال سے شائع كرده خط

٣ - جيخ اعجاز احد ميرا بمنيجا ب نمايت صالح آدي ب - مرافسوس كه ديني عقائد كي رو ے قادیاتی ہے۔ تم کو معلوم ہے آیا ایما عقیدہ رکتے والا آدمی مسلمان بجوں کا گاروین موسکا ے یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود بحت میال دار ہے اور عام طور پر لاہور سے یا ہر رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ تم کو گارڈین مقرر کروں ۔ جھے امید ہے کہ حبیس اس پر کوئی اعتراض ند ہوگا۔ ۱۳۴ء

روفيسر وفي مطاء الله في توبيد خط براه واست ليدى مرمسود سے عاصل كر كے اسے ١٩٨٥ء من اقبال عامد من شائع كرويا تفا-اس من فيخ اعجاز احد ك قادياني موت اور اس ي اعمار افسوس کا کوئی ذکر نمیں تھا۔ اب جالیس سال مزرنے کے بعد بھارت کے "اغلاق اڑ" ماحب کو اعجاز احد کے تاریانی موے والے زا کد تقرات والا خط کمال سے دستیاب مواہب "مصنف ذئده رود في اس خط كا اصل متن يا اصل كا فولو كاني حاصل ك بغيرات كيونكه معتبرو متد سمجد لیا؟ ہم اس کے متعلق کے سکنے کی پوزیش میں نہیں ہیں -

"مظلوم اقبال " كم مصنف في اعجاز احمد صاحب في بذات خود بعوبال سے اصل خط يا امل كا فوٹو كائى مامل كرنے كے لئے بهت كاوش كى ہے - كرانسى اس مي كاميابي نسي بو كا-240

اغلب ہے کہ مع اعجاز احد کے تادیانی ہوئے اور اس پر اظہار افسوس والے فقرات الحاقی

بكدان كا احدى موجائے كے بعد علامه في ان كوائي بيل كا كاروي مقرر كيا تھا۔" ا بنے بچوں کا گارڈین مقرر کرنے کے معالمہ میں علامہ "جمیں بہت لبل (Librel) تظر اتے ہیں۔ مزودرس اپنے کنا بجد ش مالی ہیں کہ

" - وقات سے پچھ عرصہ پیٹوعلامہ نے جھے کما کہ میں جابتا ہوں کہ میاں امیرالدین اور

حبيس اين جول كا كاردين مقرد كول- " المام ما ہرے گارڈین کے تقرر کے معالمہ میں علامہ ایک فیر کلہ کو عیسائی خاتون کو بھی موزوں مجھتے ہیں۔ پر اپنے حقیق بینے انہایت صالح آدی۔ کلمہ کو دجود سے نفرت اور محن احدی ہونے کی وجہ سے اس امرازے یر طرف کرنے کی خواہش علامہ کی خواہش مطوم

ماروین کے انتخاب میں تبدیلی کاخیال

سالما سال تک احمیت کا راح رہے کے بعد علامہ اقبال کا اجمعت کے ظاف پہلا ' مضمون ممنی دساو میں شائع ہوا۔ اس سے قریباً ۵ لموبود علامہ نے ایج بینے جو ای زاحر کو ہو محد مومد مل بیت كر كے مللہ احديد سے وافل ہو يكے تھے۔ ایک وصیت نامد كے ذريعہ اہے بجاں کے اولیاء (گاروین) میں شامل کرلیا۔ قریباً دو مال کے تجربہ سے علامہ کو احساس ہوا کہ اعجاز احد تو خود بہت عیال دار میں نیز اکثر یہ سلسلہ ملازمت لاہور سے یا ہررسیے ہیں -ان کی جگہ کمی اور کو گارڈین مقرر کرنا چاہئے ۔ شاید ہے خیال بھی ہو کہ نیا گارڈین صاحب ٹروت ہو تو زیادہ بھرے - بسرطال آپ نے مار جون عمر کو سرراس مسعود (بھویال) کو لکھا ؟ " \_ جنخ اعاز احد ميرا بدا بعنها ہے - نمايت صلح آدى ہے لين وہ خود بحت عيال وار ہے اور عام طور پر لاہورے باہر رہتا ہے۔ یس چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ تم کو گارڈین مقرد کم

مرراس معود نے جوایا لکھا کہ میں تو خود لاہور سے دور رہتا ہوں۔ اس بنا پر انہول نے معندری خاہر کردی اس بر علامہ نے بھٹے اعاز احد کی ولایت برقرار رکھی۔

ر وفير الحج عطاء الله متولف اقبال نامه (مطبوعه ۱۹۲۵ء) نے علامه کا ۱۰مر جوان ۲۳ والا م خط سرراس مسعود کی وفات کے بعد اقبال کے ان کے نام دیکر تطوط کے ہمراہ براہ راست لیڈک

م سے بعد کہ میں قدمی بیعت شدہ ہوں اور اس بیعت پر طابت قدم ہوں۔ علمہ نے پہلے سے بنھ کرا ہے اعلی اور قربت سے نوازتے ہوئے اپنی کوشی کی تعمیر کی تعمرانی کا کام ان کے سپرد کر ویا اور چید ماہ تک اپنے پاس تھرایا ۔ بے شک ۱۳۹-۱۹۳۵ء میں علامہ نے پبک پلیث فارم بر احمیت کی بعض زاتی و سیای وجوہ سے مخالفت کی محر آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ اندر ظانے احدیوں کی صالحیت کا آپ کی طبیعت پر جو تمرا اثر تھا اسے کوئی ترشی زا کل نہ کرسکی -



حديه وتلدعلامه اكتبالء فيح مودهوماهب



علامة البلادي والما أكرفني ووقاعان والوبير بروووه



أمآب البال فرزند اكرحفرت علام ومحترم كرم إلى في استا والعرب



مرزدول احمد

ہیں اور میہ علامہ کی سوچ شمیں **-**أكر اصل خطيس فيخ اعياز احمد كے قادياتی موتے كا ذكر موماتو سرراس مسعود اپنے جوالي خط میں اس تکت ہر مجھ نہ مجھ اظہار رائے ضرور فرائے مران کا خط اس ضمن میں بالکل

علامہ کے بچوں کے گارڈین زئیس چود طری محمد حسین اور شیخ اعباز احمد (احمدی) دونوں

شامل تھے۔ چودھری صاحب احمیت کے شدید مخالف تھے۔ جس وقت ۱۹۳۵ء میں " اقبال نامہ" چھا - چودهری صاحب پریس برانج کے سپرنتندن اور پیچ کنرولر ( Controller Paper) تھے۔ کتاب کے پیلشر فیخ محد اشرف صاحب تاجر کتب کشمیری بازار لاہور تھے۔ فیخ محد اشرف اور سید نذر نیازی صاحبان کے بیانات کے مطابق چود حری محمد حسین صاحب نے مكاتيب سے بعض مقامات پر جو انہيں ناپند سے قطع و بربد سے كام ليا - خاص طور پر ١٠٠٠ جولائی عمو والا خط شائع شدہ کتب سے مذف کروا دیا کیا ۔ کیونکہ شخ اعاز احمد کا " نمایت صالح آدی " ہونا چودھری صاحب کی سیاست کو کوارا سیس تھا لیکن اس اقدام کے وقت چد ستب فروخت بھی ہو چک تھیں ۔ چنانچہ بعض لا تبرر یوں میں فروخت شدہ نسخہ موجود ہے ۔۔۔ ^ می مثلاً دیجھتے لاہور کی پنجاب بلک لائبریری - پنجاب یونیورشی لائبریری - قائداعظم

اب یہ امر قرین قباس نہیں ہے کہ مجنح اعجاز احمد کے قادمانی ہوئے اور علامہ کے اس بات پر اظهار افسوس والے فقرات اصل خط میں موجود ہوں اور چود هری صاحب انہیں حذف کا ریں ۔ یہ فقرے تو ان کے مطلب کے فقرے تھے۔

مصنف " زندہ رود" ہمیں بتاتے ہیں کہ --- " اقبال میں قوت برداشت کی انہا تھی چر مصنف " زندہ رود " ہمیں بتاتے ہیں کہ ---۔ محرجب ایک مرجب سی سے ناراض ہو جاتے تو پھر ساری عمراس کا چرہ دیکھنے کے روادار :

كيا علاصه في فيخ اعباز احمد ك قادياني موت كو تايند كيا؟ اظمار افسوس كيا؟ ناراض موع ؟ ان كا چرو ديمينے سے نفرت كا اظهار كيا ؟ -- جواب ہے جركز نميں بلكہ علامہ وفات قریب سی اپنے بہتیج کے عادات و خصائل پر اپنی خوشنوری کا اظہار فرماتے رہے۔ مص جمال تک بڑے ہمائی کا تعلق ہے۔ ان کے اس اعلان (اخبار الفضل اور اپریل موہ

# احریت قبول کرنے کے لئے ڈورے ڈالے گئے؟

"۔ اقبال کے خالفین کا تبیرا کروہ احمدی عقیدہ رکھنے والوں کا تھا .... اقبال نے ملاء میں ائے آیک امحریزی خطبہ بد منوان "مسلم کیونی" ایک معاشرتی مطالعد " - میں جوعلی گڑھ میں دیا تمیا ایک مقام پر قادیانی فرقد کو پنجاب میں --- و خالصتا مسلم کردار کا طافت ور مظمر - " بیان کیا .... احمدیوں نے شروع عی سے کوشش کی کہ سمی نہ سمی طرح اقبال جیسی فیر معمولی قابلیت کی مامل مخصیت کو احدی ذہب تول کر لینے کے لئے رضامند کیا جائے .... اجربوں کے ایک اخبار نے خروضع کر کے شائع کروی کہ اقبال نے احمدی مقیدہ رکھنے والے سمی خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس پر اقبال نے اس خبر کی تردید میں آیک بیان و کہ انہوں نے ایس کوئی شادی نہیں کی بلکہ جس سمی ہے ہے شادی کی ہے وہ کوئی اور واکٹرافیا موں سے ... جب احدیوں کو اسیخ مقصد میں کامیابی نہ ہوتی تو انہوں نے اقبال کو ناپہندیدگی نگاه سے دیکنا شروع کردیا ۔ اہ سے

راقم موض کرتا ہے کہ وفات یافتہ ہزرگوں کی سوائع عمریاں میں خبرو خوبی کے پہلووں اجاكر كرنا اور جواني كى ريك رليوں كے بيان سے كريز كرنا بحر بوتا ہے بحر معنف ذعده روو اس قابل احزام اصل کو بوری طرح پیش نظر حیس رکھا ۔ جمیں علامہ کی جوائی کے ایاب النسور کے دوایک نفوش مصنف کے حوالے سے یہ امر مجدری دکھانے پڑے ہیں۔مصنف كمنا ب كر رأك رمك اقبال كا دين اور ايمان تفا - رفت رفت آب شرك بانوتى رؤساكى م و سرود کی مخفلوں میں شریک ہوئے گئے۔ امیر بیلم جس کا تعلق طوا تغوں کے کمرائے سے ۔ کے متعلق اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا "

"۔ امیر کمال ہے۔ خدا کے لئے دہال ضرور جایا کرو۔ جمعے بہت اضطراب ہے۔ جاتے اس میں کیا راز ہے۔ جتا دور ہو رہا ہوں۔ اعلی اس سے قریب ہو رہا ہوں۔ ساتھ

معتف " زنده رود " جميل مزيد متات إلى كد لندن من بروفيس آر نلا في اقبال كا ايك بزرگ مولوی ماحب سے تعارف کراتے ہوئے فرایا کہ انسیں لندن کے قائل دید مقابات کی میر کرا دو ۔ اقبال آخر میں اس بزرگ کو قبوہ خاتے میں لے مجتے۔ جہاں چند ستم پیشہ اؤکیاں موجود تھیں - وہاں اقبال کے اشارے سے یا اپنی جولائی طبع سے لڑکیوں نے اس بزرگ سے بہت ناروا حركات كيس - كسى تے ان كى نورانى داڑھى كو چھوا اور ايك نے تو ان كے رضاروں پر عقيدت کی چھ مری بھی پڑ دیں ۔۔۔ مولوی صاحب غمہ سے بحرے آر نلڈ کے پاس پنجے اور سخت شكايت كى اس ير آر نلل اقبال كى اس حركت ير سخت نادم بوا اور نظى ك ليج يس كنے لكاكم اليے يزدك كو قنوه فائے ميں لے جاتے ہوئے تنہيں شرم نہ آئی۔ " مالصد

اس صورت حال من اقبال کے احمدی دوستوں کی تؤپ تفی کدید " فیر معمولی قابلیت کا حاق نودوان " مميذ الرحن ب اور اي تين خدمت قرآن ك لئ وقف كر دے - چناني جاعت كي الله الله آب س راسى بو) ك دوريس (دمير ١٩١١م يس) ال ايريا مورن الجوكيشل كانفرنس من تقرير كرت بوئ " اقبال كى موجودكى من ان ك احدى دوست خواجہ كمال الدين صاحب في الميس خاطب كرتے موسة قربايا"

كمال ب تو و اكثر اقبال! خدا تعالى مجمد دين و دنيا من بااقبال كرے - تيرب ناور قوائ زئن ابھی دنیا کی نظرے چھے ہوئے ہیں۔ تھے میں وہ ذہنی قا ہلیتیں اور استعدادیں ہیں کہ ان کا عميك استعلل بعائ ودام كا تاج جرك مرير ركه سكتاب ليكن بد فاص الحاص قوى عليه أس کے عطا نہیں ہوئے کہ توفی کل دالا بھیمون کے معداق بن کرایک بے تمریاخ میں جس کا نام مثاعرو ہے ' مگشت کرے ۔ اب وقت ہے اٹھ اور حقیق تلیذ الرحمٰن بن ! عالم سفلی کو چموڑ اور طائر قدى موجا إلى يحمد أكم معربي حكمت و فلنغه انهول سنة سكماكر داكثر كاخطاب ديا توبيه قرضه ' ترانول اور نغول سے اوا نہیں ہو سکتا۔ اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تو قرآن کو کھولے اور اس کے دریائے حقیقت میں خوطہ لگائے .... دیکھ بورپ کیا اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ او! بیرسر اقبال " آ! ميرب سائد وكالت بني شامل مو اور جم بحيثيت منعبي "اس مال كو اين كمر كا مال مروقہ ثابت كريں - تجمع خدا تعالى في بينظير قا بليس اس لئے نميس ديں كه تو لفظي موشكاني مل پڑے اور اپنے شعرول سے ہمیں خوش کرے۔ تیرے کانے کاب وقت نہیں۔ یہ عملی کام كا وفت ہے۔ وہ بار جو قوم ترے كلے من عملاً وال ربى ہے اور تو اس كا حقيقي طور پر مستحق

علامہ کو خود بھی احساس تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اعلی قوائے ذہنی عطا کے ہیں جنہیں آگر علامہ کو خود بھی احساس تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اعلی قوائے ذہنی عطا کے ہیں جنہیں آگر خدمت دین میں صرف کیا جاتا تو بہت بہتر تھا۔ خواجہ صاحب کی تصبیحت کے ۸ سال بعد علامہ نے اپنی بھو بھی صاحبہ کو ایک مکتوب میں لکھا ''

نے اپنی چوپ کی صاحبہ وایب سوب میں ۔ اللہ میں جو اپنی گذشتہ زندگی پر نظر دالتا ہوں۔ تو مجھے افسوس ہو تا ہے کہ میں نے اپنی عمر الارب میں فلمفہ پڑھنے میں گنوائی۔ خدا تعالی نے جھے کو قوائے راغی بہت اجھے عطا فرائے تھے اورب میں فلمفہ پڑھنے میں گنوائی۔ خدا تعالی نے جھے کو قوائے رامول کی میں کوئی خدمت کر اگر یہ قواء دیلی علوم کے پڑھنے میں صرف ہوتے تو آج خدا کے رسول کی میں کوئی خدمت کر

رہے تھے۔ اقبال کے زدیک جماعت احمد " خالفتاً مسلم کردار کی طاقتور مظمر" جماعت تھی۔ راقم عرض کرتا ہے کہ اگر احمد بول کی میہ تمنا تھی کہ غیر معمولی قابلیت کا حال میہ نوجوان اس جماعت کی آغوش میں پرورش بائے۔ تو بتاہے یہ امر کس پہلو سے قابل احتراض ہے۔ کی آغوش میں پرورش بائے۔ تو بتاہے یہ امر کس پہلو سے قابل احتراض ہے۔

میرا ذار میں۔ مصنف نے زئدہ رود کی دد مری جلد کے بعد تبیری جلد میں بھی اس امر کو دہرایا ہے گئے احدیوں کی طرف سے شادی کی خبر شائع کر کے اقبال پر احمدیت قبول کرنے کے لئے ڈور سے والے میں۔

ایک خبر شائع ہوئی کہ شخ بیتوب علی تراب کی نواس کا نکاح بعد از تماز مغرب پانچ صد روہیہ کل حبر پر ڈاکٹر محد اقبال سے ہوا۔ اقبال کے احباب داعزہ کو تعجب ہوا کہ انہوں نے قادیان جاکر احبر پر ڈاکٹر محد اقبال سے ہوا۔ اقبال کے احباب داعزہ کو تعجب ہوا کہ انہوں نے قادیان جاکر احبر پول سے رشتہ ناطہ جو ڈلیا۔ جن کے عقائد کے وہ خلاف تھے۔ اقبال کو اس بے سروپا خبر کی تربیر چھپوائی پڑی۔ جو بیبہ اخبار لاہور مورخہ ۵ استمبر ۱۹۵ء میں شائع ہوئی۔ قرابیا '

" اس عبارت سے میرے اکثر احباب کو غلط فنی ہوئی اور انہوں نے جھے سے زبانی اور برید خطوط استفیار کیا ہے ۔ سب حضرات کی آگائی کے لئے بڈربید آپ کے اخبار کے اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ جھے اس معالمہ سے کوئی سروکار خمیں ہے ۔ جن ڈاکٹر محد اقبال صاحب کا ذکر ایڈ پڑصاحب الحکم نے کیا ہے وہ کوئی اور صاحب ہوں گے ۔ " عمل سے صاحب کا ذکر ایڈ پڑصاحب الحکم نے کیا ہے وہ کوئی اور صاحب ہوں گے ۔ " عمل سے

راقم کے خلیفہ اول کے اگست ۱۹۱۰ء کے خطبہ اگاح کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ خطبہ نمایت ورجہ
پرمعارف اور روحانیت کا گرا رنگ کے ہوئے ہے۔ خواب بیل آپ کو مرور کا کنات صلی اللہ
علیہ وسلم کی زیارت تعبیب ہوئی۔ خطبہ بیل اس مقدس واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ ایسے خطبہ کے
متعلق بیہ آٹر دیٹا کہ ایام جماعت نے اقبال پر ڈورے ڈالنے کے لئے یہ اقدام کیا تھا۔
افروشاک ہے۔ علامہ نے ایپ اعلان بیل یہ کمیں بھی نہیں کما کہ بچھ پر احمیت قبول کرنے
افروشاک ہے۔ علامہ نے ایپ اعلان بیل یہ کمیں بھی نہیں کما کہ بچھ پر احمیت تبول کرنے
کے لئے ڈورے ڈالے جا رہے ہیں نہ علامہ نے اسے ہتھکنڈا کیجتے ہوئے احمیت سے ب
زاری کا اظمار کیا ہے۔ علامہ پر تو اس خرکی اشاعت کے بعد احمدیوں کی سرت اور ایام جماعت
احمیہ سے تقویٰ و طہارت کا نمایت گرا اگر نظر آ رہا ہے۔ " ملت بینا پر ایک عمرانی نظر" والا
ایک جمانی نظر" والا
کیا ہے۔ ای خطبہ نکاح کے چھ ماہ بعد ( وسمبر ۱۹۹۰ ) کا ہے اسملامی سیرت کا شعینہ نمونہ " قرار دیا
گیا ہے۔ ای خطبہ نکاح کے چھ ماہ بعد ( وسمبر ۱۹۹۰ ) کا ہے اسملامی سیرت کا شعینہ نمونہ " قرار دیا
گیا ہے۔ ای خطبہ نکاح کے چھ ماہ بعد ( وسمبر ۱۹۹۰ ) کا ہے اسملامی سیرت کا شعینہ نمونہ " قرار دیا
گیا ہے۔ ای خطبہ نکاح کے چھ ماہ بعد ( وسمبر ۱۹۹۰ ) کا ہے اسمال آپ نے اپنے بول

صاجزاره كو قاديان تجوا ديا -

نکاح کی خبر کے همن میں مصنف مزید لکھتے ہیں '

جب احریوں کو اپنے متعد میں کامیانی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے اقبال کو تاپندیدگی کی نگاہ سے ویکمنا شروع کرویا۔ مھے

راقم ومن كراكب " نالبنديدكي " والا تعديمي واقعات سے مطابقت نبيس ركمتا - واضح رے کہ نکاح کی خبر( ۱۹۷۰ء ) اقبال کی انگستان سے واہی کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے - اول تو خود خواجه كمال الدين مساحب كى ١٩١١ء كى موزن الجوكيشتل كانغرنس والى تقرير جس يل ا قبال کو رازی و غزالی کا بروز بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس قصے کو جمثلا رہی ہے۔ جس توجوان كو" تالبنديده" تكابول سے ديكما جائے اس كے لئے اتى وردمندى اور ولسوزى كا اظمار كمانى

پر " روایات اقبال " میں علامہ کے قدی عظم دوست مرزا جلال الدین برسٹر کی سے روایت قابل توجہ ہے ' فراتے ہیں : '

" ۔ اتبال انگلتان ہے تشریف الے او ان کی عقمت ذیادہ تر ان کی بلند شاعری کی وجہ ہے تھی ۔ لوگ ان کے تبحر علی اور ورف نگائی سے واقف نہ سے ۔ لیکن مجم عرصہ بعد احدید جماعت کی طرف سے کیلیاں والی سٹریٹ ( آجکل برایڈر تھ روڈ یا نشتر روڈ - ناقل ) پ ایک جلسه منعقد مواراس میں ڈاکٹر صاحب لے ایک پرمغز مقالہ بڑھا .... بدیملا موقعہ تھا کہ لوكوں كے داول ميں علامه كى بالغ تظرى - عالمانه استعداد اور فلسفيانه ليانت كا نمايت مرا اثر ہوا اور وہ آئندہ کے لئے ایک جلیل القدر شاعر ہونے کے علاوہ ایک رفع الرتبت عالم بھی سمجے

مویا اس دور کے مسلم معاشرہ میں اقبال کے ارض علمی مقام کی شامائی ' احمد رہیہ ستیج سے ہوئی تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ احمدی 'اقبال کو کس درجہ " پہندیدگی " کی

ای دور کا ذکر کرتے ہوئے علامہ مے ایک اور قدی مفق مولانا عبدالجید سالک قراعے

"۔ اس واف تک سر محر شغیع "مسلمانوں کے ایڈر تنے اور عام جلسوں کی معدارت وی

كرتے تنے - واكثر مرزا يعتوب بيك صاحب واكثر سيد محد حسين شاه صاحب مولوي محر على ماحب اور خواجہ كمال الدين صاحب (جماعت احديد لامور كے جوئى كے ممبران - ناقل) علامہ ا قبل کے دوست اور مداح منے اور ان کو مسلمانوں کی قیادت کا حقدار سجمنے منے ۔ ایک مرتبہ انہوں نے علامہ کا نام ایک جلے کی صدارت کے لئے تجویز کیا۔، اس

غرض ۔۔۔ اِ تکاح کی خبر کے بعد کے واقعات سے یہ کمیں ثابت نہیں ہو آ کہ احدیوں نے اتبال کو تاہیندیدگی کی نظرے دیکنا شروع کر دیا تھا بلکہ اقبال اور احدیوں ہردد کے طرد عمل سے معالمہ برعلم تظر آ ا ہے۔

## خط منظوم میغام بیعت کے جواب میں

معنف زندہ رود کھتے ہیں کہ

سید حادثاه صاحب مولانا سید میرحس کے مزیروں میں تھے۔ اور اقبال کے دوست اور ہم مخلہ تھے۔ ثاید انہوں نے اس قرب کی وجہ سے اقبال کو مرزا غلام احر کی بیعت کے لئے لکما ہوجس کا جواب اقبال نے ایک تھم کے ذریعہ ویا۔

مصنف کے نزدیک بیا تھم جو مو مخزن " بابت مئ ١٩٩٧ میں شاکع موئی " خصوصی توجد کی مستحق ہے ۔ اس تقم کو احمدی ہفت رونہ " الکم " قادیان نے ہمی اپنی ۱- سااور ۲۲ جنوری ١٩٠١ء كي اشامت جي نقل كيا اور سائدي سيد مارشاه كي طرف سے اس كا "منظوم جواب" بمي ثبائع كيا-الد

راقم عرض كرة ہے - حضرت سيد مارشاه صاحب مولانا سيد ميرحن شاه صاحب ك مجتبع تے ۔ مولانا میرصن کی تغلوں میں اپنے مجتبع کا روحانی مقام کیا تھا؟ اس کا اندازہ اس امرے نگایا جا سکاے کہ جب مار شاہ صاحب کی وفات ہوگی تو مولانا میرحس لے فرایا "

" - آج مارے فاعدان سے تعویٰ اور پرویزگاری وخصت ہو مئی - مار شاہ میرے مجتبع تے ۔ ان کی ساری دیمگی میرے سامنے ہے اور اس میں ایک بات بھی ایک نہیں نکل سکتی جس پر انگی رکمی جا تھے۔ ال

#### حادشاه صاحب كامنظوم جواب

آہے ! سید حار شاہ صاحب کے "منظوم جواب " کا مطالعہ کرتے ہیں جو انہوں نے اقبال

تك چن چن كے باغ الفت كے آشيانہ بنا رہا ہوں ميں باغ الفت كاوه شجر من جول آشيانه بنا كمزا بول من ایک دانہ یہ ہے نظر تیری ادر خرمن کو دیکتا ہوں میں ہے مرے یاس دانہ ایمال کتنے فرمن بنا رہا ہوں میں جام ٹوٹا ہوا ہوں میں الکین سے حق سے بعرا ہوا ہول میں آب انگور میں جو ڈو بے ہیں ان کو ہروفت آڑ آ ہول میں ٹوٹ جاکس فدا کرے یہ جام . یہ دعاحق سے مانکا ہول میں حوض کوٹر یہ ہوں سے حق کی جام بھر بھر پا دیا ہوں میں توجدائی یہ جان رہا ہے۔ دمل کی راہ سوچا ہوں میں یارے وصل جس سے ہو جائے . راہ سیدھی تکاتما ہوں میں میں نہ ہوں ' غیرے جدا کیوسر یار کا وصل جاہتا ہوں ' میں بھائیوں میں بگاڑ ہو جس سے اس عبادت کو کیا سرا ہول میں جس عبادت میں ہووے " شرکت غیر اس عبادت کو کیا سرا ہول" میں

کی نظم کے جواب بیں باتی سلمہ احمریہ کی زبان حق ترجمان بن کر شائع کردایا ۔ یہ ایک طویل نظم ہے مرہم اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اشعار نقل کرنے پر اکتفا کر دے ہیں۔ نظم ہے مرہم اختصار سے کام المنے مواجب نے لکھا'

" میں نے اصول اسلام کو پر نظر رکھ کر پچھ اشعار کھے ہیں اور اپنے اس تعلق خاطرے ہو شخ صاحب (مراد اقبال - ناقل ) سے جھے کو ہے - محض نیک بیتی کی بنا پر تپی نیکی اور اصلی خوشی اور حقیق آلئی کی راہ پر انہیں لانا چاہا ہے ۔ یہ میرے آئینہ دل کا عکس ہے جو میں شخ صاحب پر ڈالنا چاہتا ہوں ۔ میں ان کو جاتا ہوں ۔ وہ جھے جانے ہیں - دل تی دل کا معالمہ ہے ۔ یہ جھے امید ہے تحل پر رکھ کر حق سے توثیق ۔ یہ جھے امید ہے تحل پر رکھ کر حق سے توثیق ماحیہ ہیں ان کے لئے وما ما آئی ہوں ۔ بہتر ہو آگ دہ اس راہ میں اس انداز سے قدم رکھتے ہوئے فدا کا خوف کرتے ۔ طبع آزبائی کے لئے جمان میں اور میدان تحورث ہیں ۔ اپنی مشغلہ پند طبیعت کو اس طرف مصوف رکھتے ۔ آگ کی فدا جائے گر آب تک جو اس آسائی مرد کے مقابل میں آیا ہے ۔ اس کا نتیجہ آخر کار ایک افروسناک حالت پر جنی ہوا ہے ۔ ہر دیگ میں فدر نے غلم این برد کریں ۔ " سائی

سيد حارر شاه صاحب

اب تقم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں '

مِن تو مون كل زمانه كالمصلح الله الله! يكار عامول من

ہوئیں۔اس بارہ میں محزم سالک صاحب رقم قراتے ہیں۔

" \_ انبیں ( اینی اقبال کو \_ ناقل ) شبہ تھا کہ وہ چونکہ طلاق دینے کا ارادہ کر بھے ہے ۔
اس لئے مبادا شرعاً طلاق ہی ہو چکی ہو \_ انہوں نے مرزا جلال الدین کو مولوی تحکیم نور الدین کے مبادا شرعاً طلاق ہی ہو چکی ہو \_ انہوں نے مرزا جلال الدین کو مولوی تعلیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا کہ "مسئلہ بوچھ آؤ" مولوی صاحب نے کما کہ شرعاً طلاق نہیں ہوئی لیکن آگر آپ کے دل میں کوئی شبہ اور وسوسہ ہو تو دوبارہ نکاح کر لیجے \_ چنانچہ ایک مولوی صاحب کو طلب کر کے علامہ اقبال کا نکاح اس فاتون سے دوبارہ پر حوایا گیا۔ علامہ اقبال کا نکاح اس فاتون سے دوبارہ پر حوایا گیا۔ علامہ

لاہور۔ امر تسر۔ لدھیانہ۔ وہل وہ دیند۔ سماران پور وفیرہ مقابات کے مشد اور اعلیٰ پایہ کے علاء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے علامہ اپنے دوست کو جو پیر شریقے ۱۹۹۳ء میں قادیان جیسی گمنام بستی کی طرف مجوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جمال تشخیے کے لئے گیارہ میل کمی سڑک پہنے گئارہ میل کمی سڑک پہنوں کے کھانے اور گرد بھائنے پڑیں۔ اس وقت آپ کے والد ماجد ہمی لائمہ شخے اور انہوں نے اس بارہ میں استخارہ ہمی کیا تھا ۔ گویا وہ روک نہ بنے کہ کیوں قادیان سے استفسار کیا۔ یا یہ کہ ان کی بالیندیدگی کا خطرہ نہ تھا۔ بالا سے

پر بیجی سوچنے کی بات ہے کہ علامہ کی ۱۸۹۳ء جس شادی ہوئی تھی۔ معراج بیگم صاحبہ ۱۸۹۸ء جس پیدا ہو کس اور آلماب اقبال ۱۸۹۸ء جس ۔ گویا ۱۹۴۰ء جس جب لکاح والی خبر" الحکم " جس شائع ہوئی اقبال کی آئی بھی سامال کی تھی۔ انتلب ہے کہ قادیان ایسے دور دراز تصبہ جس منتی فضل الرحل صاحب کو تو اقبال سے کوئی شامائی بھی نہ ہوگ ۔ ان کو کیا ضورت پڑی تھی کہ وہ اپنی صاحبرادی کے اصلی سرتاج کا نام عمد آبدل کراسے کسی ایسے شادی ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی صاحبرادی کے اصلی سرتاج کا نام عمد آبدل کراسے کسی ایسے شادی شدہ نے راحمدی شخص سے منسوب کرویں جس کی اپنی بھی قاتل شادی ہو اور پھراخبار جس بھی اس کا زمین ورا پڑائیں اور متعمد اس ہیرا بھیری کا یہ ہوکہ یہ شخص احمدت قبول کر لے۔

کیا مغتی فعنل الرحل معاصب نے والد ہونے کے بالمہ سے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی اپنی پچی اور دولہا اور دولہا کے عزیز و اقارب اور ساری جماعت احمدید اس بے غیرتی کے اظمار پر کتنا پرا اثر لیں ہے۔

غرض کسی پہلوے دیکھا جائے مصنف زندہ رودئے " الحکم " کے کانب کی معمولی غلطی کو بنیاد بنا کر رائی کا بہاڑ بنانے کی کوشش کی ہے۔

اتبال

مرگ اغیار پرخوشی ہے تھے اور آنسو بھا رہا ہوں میں مرک اغیار پرخوشی ہے تھے اور آنسو بھا رہا ہوں میں میرے روسا ہوں میں میرے روسا ہوں میں میرے روسا ہوں میں مار

مرک اغیار ایر کے ہے گئے یار جاہے تو کیوں نہ جاہوں میں تخصہ ہے ان رہی ہے غیرت ویں تخصہ آنسو بہا رہا ہوں امیں کھری موت یہ ہے قاتی تخصہ العجب!اس یہ بنس رہا ہوں میں کفری موت یہ ہے قاتی تخصہ العجب!اس یہ بنس رہا ہوں میں

راتم عرض کرتا ہے۔ اس کے بعد علامہ نے اپنے تلم کو روک لیا اور فدا خوتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریک احمریہ کی خالفت کرنے یا ناپندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اسے قدر و مشزلت کی نگاہوں سے دیکھنے گئے۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ایک مرائی نظر " میں احمریہ جماعت کو " اسلامی سیرت کا خمیشو نمونہ " ایک بجرائی نظر " میں احمریہ جماعت کو " اسلامی سیرت کا خمیشو نمونہ " قرار دیا۔ ہمر آپ نے 184ء میں اپنے بوے بینے آلاب اقبال کو تعلیم الاسلام بائی سکول تادیان میں تعلیم و تربیت کی خاطر چار بائے سال تک واطل کے رکھا۔ مطرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قاریانی کی دوکان کے روزنا بحد میں '

آفاب اقبال کے ادھاری یادداشت موجود ہے۔ نیز الفضل اخبار جس مرقوم ہے

افاب اقبال کے ادھاری یادداشت موجود ہے۔ نیز الفضل اخبار جس مرقوم ہے

افزی اقبال معاصب کی ایج ڈی (P.H.D) مشہور شاخر کے نوجوان فرزی آفاب اقبال معاصب کی ایج ڈی (عضرت مسیح موجود کی آیک تقم بڑھی۔ پھرانیا اقبال نے (جو یمال باکی سکول میں تعلیم یا ہے) حضرت مسیح موجود کی آیک تقلم بڑھی۔ پھرانیا مضمون منایا جس میں احمدی جماعت می کو خدا تعالی کی پاک جماعت بان کر پھر مرکز سے تعلیم تعلیم کرنے دانوں پر اظہار افسوس تھا۔ ۱۹۲سه

پر ۱۹۱۲ء کا واقعہ بھی اس امریہ شاہر ہے کہ علامہ نے اس مود آسائی کے مقابل نہ صرف پر ۱۹۱۴ء کا واقعہ بھی اس امریہ شاہر ہے کہ علامہ نے اس مود آسائی کے مقابل نہ صرف یہ کہ ایٹ کا دوک لیا بلکہ خالفین احمدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا مرخ قادیان کی میں کہ طرف پھیرلیا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی ہیں ہے کہ

علامہ نے لاہور کے ایک تعمیری خاندان میں نکاح کیا لیکن کمی شریند نے اس خانون کے علامہ نے لاہور کے ایک تعمیری خاندان میں نکاح کیا لیکن محقیق عنانون پاک وامن معلوم متعلق ممنام خطوط بھیج کر آپ کو شکوک میں جلا کر دیا لیکن بعد محقیق عنانون پاک وامن معلوم

## -حواشي-

ا . "مظلوم اقبال "مصنفه شخ اعجاز احد ص ٢٢ مطبوعه ١٩٨٥ء

-14000 -1

سوره ص ۱۸۷ ـ

-14200 -1

۲۔ مورد اعظم جلد اول می سوس از ڈاکٹر بٹارت احمد - ۱۸۹۱ء میں نویں جماعت میں اقبال کے ہم عمامت (اقبال کی ابتدائی زندگی می ۱۸۸۰)

ع - ذيره رود ص ٠٤٠

۸ ۔ علامہ کا غط محررہ ۲۳ جنوری ۱۹۹۱ء بنام ڈاکٹر تکلس (جس نے اسرار خودی کا اعمریزی علی ترجمہ کیا تھا)۔

و مقلوم اقبال من ١٨٥-

١٠ الفاعه

# المقلوم اقبال ص ١٨٥ مطبوعه ١٩٨٥ء

١٠٠٩ وكراقبال ص ٢٠٠١

١١١ - ابو داؤد جلد تمبر المتاب النتن -

میں۔ اقبال نے اپنے بیدے بھائی کے لئے بوسف ٹانی۔ شع محفل عشق اور افوت قرار جال کے الفاظ استعال کے بیں۔ شخ عطا محد کی محبت نے من و تو کے دفتر جلا کر اقبال کی تربیت کی اور انہیں جوان کیا تھا (اقبال کی ابتدائی زندگی از ڈاکٹرسید محمود حسین )

اے شخ اعاز احمر اس دنت اس برس کے تھے۔

١١ مظلوم اقبال ص ١٨٩

الدور بارخ احميت "ص ٢٠٨ (معنقد مولاة فيخ عبدالقادر صاحب (سابق موداكر فل)

۱۸ ا آبال اور احميت ص ٢٣ ــ

١٩ ياكتان تائمزلامور "١٥ ر نومبر ١٩٥٣ء

יום נעונני לו ישם

ווש נצונני שי בש

۲۲ ۔ روزنامہ آفاق لامور ۱۵ تومبر ۵۳ صفحہ اول کیاکتان ٹائمز ۱۱ اومبر

۲۳ : زنده رود ص ۲۵م ۲۳۵

sentaion of his evidence in Court because he never stated that Allama Iqbal was a Qadiani. What he stated was that Allama Iqbal had taken the beat (\$\sigma\_{\sigma}\$) (Pakistan Times Lahore Nev: 14'1953).

۲۳ زغره رود منجر ۱۲۴

04 ° -10

٢٧ - مظلوم اقبال ص ١٨٥

٢٤ - مظلوم اقبال ص ١٣١٧

۲۸ عید اخبار کر ایر بل ۱۹۰۹

۲۹ ملت بينيا پر ايک عمراني نظر

ישם נצו נכני שוצם

الله بعد بل ، خاص طور پر عمر کے آخری حصد میں علامہ نے اپنے عقیدے کا اظمار کرتے ہوئے

44

YP

وي و مين علامد ك قطوط مظلوم اقبال ص ساعة " ١٣٤٤

الا - المناه وووجلد فبرا ص + يما و جلد فبرس ص ٥٥٠٠

عد - مين وواب بأنب يو يكل منى - ص ١٤٥

الينا جلد تميراس ١٥٥- اقبال كايد شعر بعي شايد اي " امير" كـ بار م من ب-

ر جبیب شے ہے منم فائد امیراقبال - میں بت برست ہوں رکھ دی کمیں جبیں میں نے ر

( نخزن - ۱۹۰۴ء )

۱۷۵ - الينا جلد نمبر۲ ص ۱۷۵

۵۵ م و ترو رود حصد ددم ص ۱۵۲

۵۱ - محتوب ۸ رومبر۱۹۱۹ بحواله مظلوم اقبال مسلحه ۲۸۱

۵۵ - دنده دود جلد تمبر ۱۳ منی ۲۸۹

۵۸ زنددروسخ ۱۵۰

۵۹ .. من ۱۰۸ مرتبه واکثر محد عبدالله قربش به موقع صد ساله تقریبات ولادت علامه اقبال مطبومه

+- ذكراتبل شاكع كروبرم اتبال (١٩٥٥ع) من ١٢

٣- ذكرا قبال الدمواه فاعبد الجيد سالك ص ٢٨٥

الله الكم عاجوري الممام

٣ - يواله " رفقاء احمر " موائع حضرت چوبدري تعرافتد خال صاحب ( مولفه ملك صلاح الدين

صاحب ايم أے - كاريان بحوالہ الفنل اس دعبر ١٩١٠)

04ء وكراتبل ص مد

۲۲ ایزام ۱۲

ائے کتوب بنام چوہدری محد احسن لکھا ( کط محررہ کے رابیل ۲۳) " ۔۔۔ کہ معدی کی آمد۔ مک کے دوبارہ عمور اور محددے کے متعلق ہو اجادے ہیں وہ امرانی اور مجی تعیدت کا متید ہیں - اور قرآن كريم كي مع ميرف سے ان كا مروكار نيس - (اقبال اس صد دوم من ١٣٠٠) ۲۲ زغورود ص ۱۵۵

۳۳ یمان به مراونس که وه عمر بحراحدی وسے

ماسور الغمثل ١٨ بولائي ١٩٣٥ء

٥١٥ - اقبال نامه حصد اول من ١٩٨٠

١٧٩ - المناعرض ہے كد" منرب كليم " جولائي ١٩٩٩ عن " بن چركردا الوام ش " متبرا ١٩٩٠ ع میں شائع ہوئی تھی اور محترمہ ڈورس صاحبہ قرباً سال بحربعد مینی جولائی عصور میں قابور وارد ہوئی حمیں ۔ اقبال آئیڈی کے ڈائر بھٹر صاحب نے غالباسو اکھ وا ہے کہ یہ کتب محترمہ کی آمد کی وجہ ہے

اشاعت پذیر ہو سیس۔ " ارمغان تیاز "کو علامہ نے آئی زیمی سے آئری ایام میں مرتب کی سین

اس کی اشاعت علامہ کے انتقال کے بعد نومبر ۸سام میں ہوگی تھی۔

عس فاعدت اقبال نبراس اربل ١٨

-FL Jiqbal -As I Knew Him & LFA

١١٩ ، اقبال نامه مرتب في عطاء الله نظ محروه ١٠ رجون ١١٠٩

44 0 40 -40

١١١ - علا ديمية مضمون بروفيسر محد منور سابق والريم اتبال أكيرى - نوائد وقت ١٩١١ ايري ١٩٨٧

الما من الما من ١١٨

سوم ۔ اقبال نامد مطبوعہ ۱۹۳۵ء می ۱۹۸۹

مهم ريمخ رباچدا قبال اس

-10

משונים יבשועול שישם

ے ہے۔ تعمیل کے لئے رکھنے مظلوم اقبال می علام کا استا

۲۲۸ اینام ۲۲۸

מו נעם נכנ שוד

# برصغير كي زہبي صورت حال كا جائزه

ناریخ زایب میں ۱۹ دیں مدی کا نسف آخر اور ۲۰ مدی عیسوی کا آغاز خصوصی ایمیت ر کھتا ہے۔ یہ وہ وور ہے جب کہ تمام دوئے نطن پر ایک طرف تو پوے پوے ڈاہب کے ورمیان ممری سجیدگی اور اسماک کے ساتھ نظراتی جنگ اڑی جا رہی تھی اور دومری طرف احیائے علوم اور تهذیب نو کے متیجہ میں فدہی اور غیرفدہی تظریات باہم دکر بدی شدت کے

اول الذكر مقابله من عيمائيت واسلام اور بندومت كا مجاوله خاص طور ير قابل ذكري، ان مینوں زاہب کی باہمی جنگوں کے لئے ہندوستان بی بمترین اکھاڑا ابابت ہو سکیا تھا۔ چانو ابیا ہی ہوا ۔ اور ۱۸ دیں صدی کے نصف آخر میں سرزمین بند میں ان نیول ڈاہب سے ورمیان وسع پیانے پر تاریخی اہمیت کی نظریاتی جنگیں اور پر سلسلہ سمی ندسمی رعم

مردین بندھی ان میوں داہب کے ماجن نہیں جگوں کے بھرت مرکات تھے۔ مثل ا۔ احیائے علوم اور تمذیب تو نے عموا ترب اور تصوصا عیمائیت کو جو چینے وا۔ اس کے میں میدائی پادریوں میں مقابلے اور مرافعت کا ایک نیاجوش پیدا ہوئے کے علاوہ انہیں میدائ کے لئے بی منڈیوں کی بھی علاش منی اور نو آبادیات سے بمتر انسیں کوئی اور جگہ اس غرفن بوراكرنے كے لئے نظرند أتى تنى - الحريزى كومت كاسورج العند النمارير تفالور كوي کے ذہب کو جو نفسیاتی برتری ماصل ہوتی رت ہے وہ پوری شان کے ساتھ میسائید ہندوستان میں ماصل تھی ، نیز اس نہب کے اختیار کرنے کے بتیجہ میں جو اقتصادی اقتداری فوائد ماصل ہو سکتے تھے۔ ان کی تصور بہت ولریا تھی ۔۔۔ اندا زعن ہعوستا عيمائيت كے محيلاؤ كے لئے فاص كشش كاموجب فى-

٣ \_ اتخريزى حكومت كے مفادات بحى اس امرے وابست فے كد بندوستانى دىن جلد افروا نیادہ سے زیادہ میسائی نظریات کے آئے ہو کر مکومت پرطانے کے استیام میں مروسطوان ا

مور بعوستان میں مطالوں کے تین مد سالہ سای افتدار کا خاتمہ بندومت کے لئے خوش ا آیند خوایول کا تخد کے کر آیا تھا۔

ا۔ از مراد ہندو ممارا شرکے تیام کا تعور ذہنول میں جنم لینے لگا تھا اور اس کے طبعی نتیجہ سے طور پر غیر قوموں کو شدھی کے ذریعہ بمدومت میں جذب کرنے کا تصور مجی بدا ہو رہا تھا

ب- بعدد تمذیب و تدن کے احیاء کے منصوب بن دے تھے ۔ پس بد ضروری تفاکہ سابق اقادں بین مسلمان حکرانوں کے تمذیب و تدن کے نقوش کو مسار کرے اٹنی مقامات پر مندو تمذیب کی نئی عمارتیں بلند کریں۔

#### مسلمانوں کی حالت

فرمنام اور منتر ہونے کے بادجود اسمان عوام میں اپنے قرب کے ساتھ ب پناہ بدوايكي اور مقيدت باكي جالي متى ---

جان ك ملان علاء كا تعلق تما و أكرجه الى بالله ك معابق اسلام ك وقاح مى ﴿ كُوشُول من على على عبدائيت ' مندومت - اور تهذيب نوكى سه ظرفه يلغار كا كماحقه ' مقابله كرما \* درامل ان سے بس کی بات نہیں تھی -

ان کی کروری کی ایک بوی وجہ میر تھی کہ اسلامی مدارس کا نظام تعلیم اسید زمانہ سے مدیوں پیچے رہ چکا تھا اور نے علوم اور سائنسی انکشافات کی ہوا تک بھی ان مدارس کو نہیں مند بند

جمال تک دجی تعلیم کا تعلق ہے۔ یہ دارس اسلام کے سوا ممی دب کی تعلیم سے کوئی مرد کارنہ رکھتے تھے۔ جس کے متیجہ جس ایسے علاء تیار ہوتے تھے جن کو شنیدہ علم کے سوا عفرخابيب كى تعليمات اوركت مقدسه سے كوئى محوس واقفيت نہيں على - كا برب - الى مورت میں جارحانہ جنگ تو الگ رہی عمرافعانہ جنگ کے لئے بھی ضروری ہتھیار میا نہ

علاء كا دراب نياز طبقہ جو اس كے علاوہ تھا اور أكثريت من تھا۔ جے اس جگ سے

کوئی بھی مرد کار نہ تھا۔ وہ اندرونی فرقہ وارانہ جھڑوں بی کو باعث نجات سجھ بیٹا تھا۔
تصہ وہابی غیروہابی کا۔ اور۔ جھڑا شیعہ سی کا۔ ان کی تمام تر توجہات اور جوش و خروش بیجا تھا۔
جیانات کا محور بنا ہوا تھا۔ کمیں تو نظریاتی جنگیں تھیں اور کمیں نور و بشرکے طوفان خیز جھگئی تھیں۔ اور کمیں نور و بشرکے طوفان خیز جھگئی تھے۔ ان کے زدیک اسلام بی کی جاردیواری میں اندرونی اروں کے باہم وگر کھرا کھم جماگ جو اگل جماگ ہوتے رہنے کا نام جماد تھا۔

د عمل

زکورہ بالا حالات کے ردعمل کے طور پر مئی متم کے خیالات اور تحریکات کی مدم مسلمانوں کے درمیان ' جلنے لکیس -

شدت اور وسعت جی سب سے برا روعمل جی نے علاء اور عوام کی بھاری اکثر اپنی لپیٹ جی لے لیا۔ ان بینگار کول جی بناہ وجونڈ نے کی صورت جی گا بر ہوا۔ جی حضرت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے "مسلمانوں پر آنے والے ادوار کی خبوا ساتھ ساتھ ساتھ ایک ایسے نجات دہندہ کی بعث کی خبر بھی دی گئی تھی جو اس آڑے وقع مسلمانوں کے حزل کو ترتی اور ان کی محست کو مقیم الثان عالمکیر ظب جی تبدیل کروے کا اصل بینگار کیاں کیا تھیں اور ان کا حقیقی مفہوم کیا تھا؟ ۔۔ یہ آیک علیمہ بجھ اس وقت ہم مخترا ان بینگار کیوں کے اس منہوم کا ذکر کرتے ہیں جو مسلمان علاء کی کھی کھوت مسلمان علاء کی کھی اس وقت ہم مخترا ان بینگار کیوں کے اس منہوم کا ذکر کرتے ہیں جو مسلمان علاء کی کھی کھوت مسلمان عوام جی بھیلا دیا گیا تھا ۔۔۔ یہ قصور حضرت بانی اسلام نجی آکر ہے گئا اسلام نجی آکر کی جی دسلم کی ان برنگار کیوں سے ماخوذ تھا ۔ جن جی آگی طرف تو آیک خوناک آفت کی خبردی محق جس کا نام دجال بتایا گیا تھا اور دو سری طرف آیک نجات دہندہ مسی و صدی کی بٹارت دی گئی تھی۔

خروج رجال

زورہ بالا میں و اور ادیار کے ایم مسلمان موام "اپنے تنزل اور ادیار کے ایام ایسے دجال کے خرورہ بالا میں و اس کے خروج کے معظم تھے۔ جس نے ایک دیو بیکل یک چشی انسان کی صور ایک طویل و مویش کر ہے ہر سوار ہو کر دنیا ہی خروج کرنا تھا۔ اور ہر طرف قبل و ایک طویل و مویش کر ہے ہر سوار ہو کر دنیا ہی خروج کرنا تھا۔ اور ہر طرف قبل دیا ہازار مرم کر دینا تھا۔ اس دجال کی زوجی دیکر اقوام کی طرح "مسلمانول نے مجلی ہ

مناڑ ہونا تھا یہاں کے کہ ایک معمولی تعداد کے سوا آکٹر و بیشتر مسلمانوں نے دجال کے غلبہ سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے مطاب ہوئے ہوئے اللہ معمولی اس وقت جب کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مطاب ہوئے آتھا ہے ، آسان سے مسلمانوں کے نجات وہندہ مسلح نامری نے نازل ہو کر دجال کو اپنی محوار کے فار میں مربع منڈلاتی ہوئی ایک ذات آمیز فکست کو ایک مظیم الشان کے اور غلبہ میں بدل دینا تھا ۔۔ اس تصور کے مطابق قبل دجال سے فار فی ہوکر مسیح موجود کے فرائش میں مندرجہ ذیل امور شامل سے۔

الول دنیا بحری سلیول کو عواہ وہ لکڑی کی بول یا لوہ کی ۔ مثل باہے کی بول یا سونے اللہ دنیا بحری سلیول کو عواہ وہ لکڑی کی بول یا لوہ کی ۔ مثل باہے کی بول یا سونے بھاندی کی اور دنیا میں مناسب کہ دوئے دہمی مسلیب دیکھنے کو بھی نظرنہ اسے ۔ بھاندی کی اور سطح ارض کو اس خبیث جانور کے وجود سے پاک کرنا دوئے۔ مام دنیا کے سورول کا قتل عام اور سطح ارض کو اس خبیث جانور کے وجود سے پاک کرنا

اسلام کے غلبہ تو کا بھی وہ تصور ہے جو حضرت بینبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایت
پاکیزہ اور لطیف پر استفارہ کلام کو نہ سیجنے کے منبجہ میں مسلمان علاء نے میسکوئیوں کے خلا بری
الفالا کودکے کریائدھا اور مسلمان عوام میں خوب خوب اس کا چرچا کیا۔

خرائی جگوں کے جس دور کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس دور ہیں یہ علاء زیادہ تر الی عی خوائیل میں زعرگی بسر کر رہے تھے اور حملہ آور قوموں کے خلاف نظریاتی جماد کرنے کی بجائے اس یک بیک چیشی دچال اور اس کے گدھے کی راہ دیکھ رہے تھے کہ اوھروہ خلا ہو ہو اور اوھر مسیح عاصری چوشے آسان کی بائد ہوں سے اتر کر شاہیں کی طرح جمیت پردیں اور اس کام سے فارخ عاصری چوشے آسان کی بائد ہوں سے اتر کر شاہیں کی طرح جمیت پردیں اور اس کام سے فارخ عور ا بعد اور کے بعد دنیا بحر کے ممالک کا دورہ کر کے تمام سلیس قرر والیس پھر اس کے فور ا بعد منوں دنیا بحر کے ممالک کا دورہ کر کے تمام سلیس قرر والیس پھر اس کے فور ا بعد منوں دنیا بحر کے ممالک کا دورہ کر ان کی بخ کئی کی عالمیر ممم شروع کر دیں۔ منوں دانی کی طرف اپنی قوجہ منعطف فرائمیں اور ان کی بخ کئی کی عالمیر ممم شروع کر دیں۔ ممال تک کہ سے پذیر جانور دنیا سے تاہید ہو جائے اور چمار دانگ عالم میں مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے۔

ادم بیمائی اور ہندو مملا این این نداہب کو غالب کرنے کیلئے ٹھوس الدام کر رہے تھے۔ سیر خوادل کی دنیا میں بس رہے تھے تو وہ عمل کے میدان میں قدم مار رہے تھے۔ میمائیت کی بلغار

الكومتان من ميمائيت كو جو كاميابي حاصل مو رى على - اس كى أيك ادفئ سى جملك

### ہب تبرہ نصل نمبرہ سیالکوٹ اور عیسائی مشنری ادارے

سيالكوث مثن

بنجاب کو صلیب کے جمنڈے تلے جمع کرتے کے لئے میدائیت کا مرکزی مثن ابتدا ارحیانہ میں قائم ہوا۔ لیکن سیالکوٹ مثن کو بدی خصوصیت حاصل تھی کیونکہ یہ مثن (جو اسکاج مثن تھا) ملک کی ایک خاص دفاعی سکیم کے تحت جاری ہوا تھا۔ آریخ بٹارت المندو باکتان کے معابق '

. ۱۸۵۲ء میں فری افسروں کی ورخواست پر سکاج مشن نے پہنجاب کا رخ کیا ۔ جمال دس سال کے اندر سیالکوٹ کو مرکز بنا کر گردونواح کے پچاس میل دائمہ کے شہوں اور تعبول میں سکل کے اندر سیالکوٹ کو مرکز بنا کر گردونواح کے پچاس میل دائمہ کے شہوں اور تعبول میں سکول مینیم خانے اور ڈینریاں قائم کر دیں اور گردونیش کے گاؤں میں تبلیخ کی جانے گئی (ص

### سيالكوث كزيمتشر

اس علاقہ کے باشدے چہ شنوں کے سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ امہریل کر ۔ شر آف

Sialkot has the largest number of ایرا جار خبر الا کے معابی اسلام اللہ میں وافل ہوئے۔ اسمیں کر ۔ شریل ورج شدہ تفاصیل کے معابل اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ معابل کے معابل اللہ معابل کے معابل اللہ معابل کے معابل کے معابل اللہ معابل کے م

American United Presbyterian Mission بو ۱۸۵۵ میں سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں الکوٹ میں Theological seminary کائم ہوا۔ ایک کر پیجن ٹریننگ السٹی ٹیوٹ ایک زنانہ میں ال لور ایک اینکلو ورٹیکلر ہائی سکول کی امراد کرتا ہے۔

چہ آف سکاٹ لینڈ سیالکوٹ میں وہ بور پین مشز چلا رہا ہے ( قائم شدہ کے ۱۸۵۷) کی مشن شکہ میں کام کر رہا ہے۔ زنانہ مشن اس کے علاوہ ہے۔ چہ آف الگلینڈ ( نارووال ) محق وسم میں تائم ہوا اور اس مجد زنانہ مشن کا قیام سمماء میں عمل میں آیا تھا۔ روس

پنجاب کے کورنر چارلس ایکی من کی ایک تقریر میں پائی جاتی ہے۔ جو انہوں نے ۱۸۸۸ء میں کی تقی ۔ انہوں نے کہا۔

الم البحض اليه لوكوں كو جنس اس طرف توجد كرتے كا موقع تعيں ملا - يہ من كر تعجب ہو اللہ جس رفار سے ہيموستان كى معمولى آبادى على اضافہ ہو دیا ہے اس سے جار پانچ گنا نطاقة الله الله جس رفار سے ہيمائيت اس ملک عمل مجھ كيمل ربى ہے اور اس وقت ہيموستانى عيمائيوں كى تعداد و مرفقار سے عيمائيت اس ملک عمل مجھ كور آپ اس كا حقيق سب جانتے ہيں - وہ يہ ہے كا الكھ كے قريب بينچ عكى ہے .... عمل اور آپ اس كا حقيق سب جانتے ہيں - وہ يہ ہے كا خداوند كى روح حركت عمل ہے - يہلے كى طرح اب بھى خداوند كى روح حركت عمل ہے - يہلے كى طرح اب بھى خداوند كى روح حركت عمل ہے وہائي تام كو عظمت وے دیا ۔ الله الله كے بينام كى تقديم طافت ابھى تك موجود ہے - "اپ

ہندووں کے منصوب

کیتونکس جو تین مقامات پر قائم ہے۔ ۱۸۸۹ء میں اس میدان میں داخل ہوا۔ اس سے حضرت مرزا صاحب کی سیالکوٹ میں ملازمت

اریخ بشارت المند کے حوالے سے قاہر ہے کہ ۱۵۸۱ء سے ۱۰ اسال مین ۱۸۲۱ء اے تک عیمائی شنز سیالکوٹ میں اپنی جزیں مضبوط کر چکے تھے۔

حدرت مرزا ماحب کے والد بررگوار کو اس بات کا بخربی علم ہو چکا تھا کہ آپ کے مساجزاد لیا رمت کو بالبند کرتے ہیں ۔ اس کے بادجود وہ اپنے بیٹے کے ذر سعنہ معاش کے متعلق فکر مند ہے ۔ انہوں نے آپ کو سیالکوٹ (پچری) ہیں طازم کوا دوا ۔ آپ کے والد حدرت مرزا غلام مرتضی صاحب کا یہ فیصلہ بے وجہ نہیں تھا ۔ بلکہ خدا تعالی کی عمیق در عمیق عکسوں کا کرشہ تھا ۔ کیو کلہ خدا تعالی جابتا تھا کہ آپ اصلاح طلق کے عدالتی جمیلوں اور مقدمہ بازی کے مخلف اندانی شعبوں کا مشاہرہ کرنے کے بعد دنیاواری کے اس گذرے ماحول کو ہی دکھے لیس ۔ جو توکری پیشہ لوگوں کا ماحول ہے ۔ اور آپ کو ہرایک ہم کے اندانوں ، کا تجریہ حاصل ہو ۔۔ ملاوہ ازیں آپ جس معرکے کی تیاری ہیں معموف ہے ۔ اس کی پہلی کا تجریہ حاصل ہو ۔۔ ملاوہ ازیں آپ جس معرکے کی تیاری ہیں معموف ہے ۔ اس کی پہلی ماتوں کو سیالکوٹ میں مرکزا تھی ۔ لین لعرانیت کے حملوں کے دفاع کے جدد جد کی آفاد ۔۔ اس طرح آپ کو میالکوٹ میں مرکزا تھی ۔ لین لعرانیت کے حملوں کے دفاع کے لئے جدد چد کی آفاد ۔۔ اس طرح آپ گاؤں کی چار دیواری ہے کا کر آیک شمری آبادی میں اقامت کریں ہوئے ہے بعض سلم و غیر مسلم سٹاہیر آپ کے پاکیزہ شاب ۔ ہدردی ملق اور عشق قرآن کی جو شام اگی ۔ میں مدال کے والد صاحب اور اقبال کی و بائی شخریک احمد میں " سے شام اگی ۔ میں افرانیت کے مقام ان کے والد صاحب اور اقبال کی و بائی شخریک احمد میں " سے شام اگی ۔ میں افرانیت کے شاہد ہو سے مصوب اور اقبال کی و بائی شخریک احمد میں " سے شام اگی ۔ میں افرانیت کی سے شام اگی ۔ میں افرانیت کے والد صاحب اور اقبال کی و بائی شخریک احمد میں " سے شام اگی ۔ میں افرانیت کو میں افرانیت کے دوالہ صاحب اور اقبال کی و بائی شخریک احمد میں " سے شام اگی ۔۔ میں افرانیت کی دور کی دور کی کو میں افرانیت کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور ک

معنف زنده رود لكين بين

" اقبال کی ولادت سے میٹر مرزا غلام احر مرکاری الازمت کے سلسلہ میں جاریا ہائے۔
سال سیالکوٹ میں مقیم رہے ۔ اس زمانہ میں وہ عیسائی مشزوں اور آریہ ساجیوں کے اسلام الله بی در بے حملوں کا جواب دیتے اور ان سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ اس سب سے آیک عالم ویکے
کی حیثیت سے سیالکوٹ کے لوگ ان کی تغظیم کرتے تھے اور وہاں کے دیگر علاء فضلاء میں مولوی غلام حسن اور مولانا سید میر حسن وغیرہ کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے ۔ جہائے کی اقدال کے والد شیخ لور مولانا سید میر حسن وغیرہ کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے ۔ جہائے کی اقدال کے والد شیخ لور میر کا تعلق ہے وہ چ تک مولانا غلام حسن اور مولانا سید میر حسن ان الله میں اور مولانا سید میر حسن اور مولانا سید میر حسن اور مولانا سید میر حسن ان اللہ میں اور مولانا سید میر حسن اور مولانا سید میں میں میں میں میں میں مولوں کی سید میں مولوں سید میں میں مولوں کی مولوں کی

خاص دوستوں اور ہم نشینوں میں تھے اس لئے مرزا غلام احمد کو جانتے تھے ... سالکوٹ میں مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا ( یہ ۱۸۹۲ء کا ذکر ہے جب حضور دوبارہ میں الکوٹ تھے۔ "

ایکوٹ تشریف لے گئے۔ ناقل) اس لئے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ "

ایکوٹ تشریف کے گئے۔ ناقل) اس لئے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ "

#### مش العلماء مولانا سيد ميرحس ك اوصاف حميده

مصنف ذیرہ رود مولانا سید میرحس سیالکوئی کے اوساند حمیدہ پر روشن ڈالتے ہوئے لیے

"- اقبال کے والد می نور محد خود برے دین دار اور پارسا مسلمان منے (لیکن آپ) ہر دغوی یا دبی معالمہ میں موانا سید میر حسن سے رجوع کیا کرتے ہے ۔ اور اقبال اشیں اپنا استاد اور مرشد تنکیم کرتے ہوئے ان کی بے حد عزت کرتے ہے " است

"-سيد مير حسن ايك منور المكر الل علم في - وه نه صرف علوم اسلامي اور عرفان و تصوف سيد مير حسن ايك منور المكر الل علم في - وه نه صرف علوم اسلامي اور عرفان و تصوف سي الكه علوم جديده - الهات - الهانيات اور رياضيات كي بحي ما جرفته .... وه الك رائخ الاحتفاد اور عبادت محزار مسلمان في - حافظ قرآن في اور قرآن مجيد سي به حد شف ركمة في - " مي

مسيد ميرحسن كي وفات پر اقبال نے مادہ تاريخ نكالا \_

وماارستنك لأرحبت العلكين 9 -

### حضرت بافی سلسله احدید کابلند روحانی مقام شمس العلماء مولان میرجس کی شهادتیں

محمل العلماء مولانا سيد جير حن (١٨٣٧-١٩٢٩) سيالكوث كے رہنے والے ہے۔ آپ سيالكوث بى جين جندور كے سيالكوث بى جين جندوستان بحر جي أيك ممتاز هخصيت حليم كئے جاتے ہے۔ حضور كے سيالكوث آيام كے دوران مولانا صاحب موصوف كو بھى حضور سے ملاقات كا موقعہ ملا تجا۔ آپ سيالكوث آيام كے دوران مولانا صاحب موصوف كو بھى حضور سے ملاقات كا موقعہ ملا تجا۔ آپ كے دول جي حضور كى بزرگى۔ تعویٰ كا جو غير معمولي اثر تھا۔ اس كا اندازہ آپ كى شادتوں سے ليقو كردون ذیل اقتبامات سے ہو سكا ہے۔

() معرت مرزا ماحب ۱۸۷۳ء میں بتقریب ملازمت شرسیالکوٹ میں تشریف لائے۔ اور سور

#### باب نمبرا تصل نمبرا

### احميت كالمخضر تعارف

کین سے بائی سلسلہ احمد کو اسلام اور بائی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بے بالہ خداداد مختی تھا۔ مباوت الی کے زوت کے باہ خداداد مختی تھا۔ مباوت الی کے زوت کے مطاوہ بنی تورا میں انسان کی محمدی جدروی بھی میں سے آپ کے کردار کا قمایاں حصہ تھی۔ چنانچہ آپ فراتے ہیں۔

"- بین دوی مسئلے کے کر آیا ہوں۔ اول خداک وحید اختیار کرد۔ دو سمرے آئیں بیل حیث اور ہدروی کا ہر کرد۔ " کا سے

آناذ جوائی بی بیل آپ نے شدت سے یہ محسوس کیا کہ اسلام چاروں طرف سے دعمن کے نرمغے بیل کہ اسلام کا اسلام کی کے نرمغے بیل کمرا ہوا ہے اور اس کے وفاع کے لئے کوئی موٹر کوشش اہل اسلام کی طرف سے نہیں کی جا رہی ۔ اس احساس کے نتیجہ بیل وو قوی ردعمل آپ کے دل بیل بیزا ہوئے۔

ادل سے کہ آپ پہلے سے جی زیادہ انحاک اور ورومیری اور احیائے تو کے لئے گریہ و رادی کرنے سے ۔۔۔ وامرا روحل یہ تفاکہ قرآن کریم کے گرے اور پر قر مطالعہ کے ساتھ ساتھ ویکر ڈابب عالم کا بھی مری نظرے مطالعہ فرائے گئے اور ان کی طرف سے اسلام پر وارد ہونے والے احمراضات کا جائزہ لینے گئے۔ اس لمے اور دقیق موازنہ اور مطالعہ نے کہ وارد وقیق موازنہ اور مطالعہ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اس بھین پر قائم کر دیا ۔ کہ تمام ڈابب عالم میں مرف اسلام بی ایک ڈیکھ قدیب ہے۔ جو چہوی کے لائق اور جامع کمالات خشہ ہے اور کل عالم اور تمام نائول کے لئے بدایت کا سلمان رکھا ہے۔ جب کہ ویکر ڈابب بھی آگرچہ ایند افدائی می کا فرانس کے لئے ہوں کے دائوں کے لئے ہوں کے دائوں کے لئے ،

تیام فرایا ۔ چوککہ آپ عوالت پند اور پارسا اور فضول النوے مجتنب اور محترز تھے۔ اس لئے عام لوگوں کی ملاقات جو اکثر تفتیج اوقات کا باعث ہوتی ہے۔ آپ پند نہیں فرائے تھے۔ " ۔ مرزا صاحب کو اس زمانہ میں آئی مباحثہ کا بحث شوتی تھا۔ چنانچہ پاوری صاحبان سے اکثر مباحثہ رہتا تھا ۔۔۔۔ پاوری بٹر صاحب ایم اے سے جو بوے فاضل اور مجتق تھے۔ مرزا صاحب کا مباحثہ بہت وقعہ ہوا۔

" چو تکہ مرزا صاحب طازمت کو پہند تھیں فرائے تھے۔ اس واسطے آپ نے مخاری کے
امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کمایوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پر امتحان میں کامیاب نہ
ہوئے اور کی محر ہوتے وہ دنیوی اشغال کے لئے بنائے (بی) تھیں گئے تھے۔ بی ہے
ہوئے اور کی محر ہوتے وہ دنیوی اشغال کے لئے بنائے (بی) تھیں گئے تھے۔ بی ہے
ہر کے رابسر کارے سائختد۔ "

" حضرت مرزا صاحب بہلے کلے کھی جو اس عاصی پر معاصی کے غرب خاند کے بہت قریب ہے ۔ مرا بای کشمیری کے مکان پر کرایہ پر دہا کرتے تنے ۔ کچری سے جب تشریف الاسے تنے تو قران مجید کی حلاوت ہیں معہوف ہوتے تنے ۔ بیٹھ کر اکورے ہو کر اضلتے ہوئے الاسے تنے تو قران مجید کی حلاوت ہیں معہوف ہوتے تنے ۔ بیٹھ کر اکورے ہو کر اضلتے ہوئے الاوت کرتے تنے اور زار زوا کرتے تنے ۔ ایک خشوع اور شخوع سے خلاوت کرتے ہے۔ ایک خشوع کرتے ہے کہ کا ایک تنظیم کرتے ہے کہ ایک شخوع سے خلاوت کرتے ہے۔ ایک خشوع کی میں کرتے ہے کہ کرتے ہے۔ ایک خشوع کے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے۔ ایک خشوع کے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے۔ ایک خشوع کی کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے۔ ایک خشوع کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے

### حضرت عرفاني صاحب كي لملاقات

ایک دفدہ حضرت بھے بیتوب علی صاحب مرفائی اسیالکوٹ بی مولانا سید میرسن صاحب سے لے ۔ تو انہوں نے چشم پر آب ہو کر قربایا ۔ " افسوس ہم نے ان کی قدر نہ کی ۔ ان کے کمالات روحانی کو بیان نہیں کر سکتا ۔ ان کی ذعری معمولی انسان کی ذعری نہ حتی یک وہ ان ان کی زعری معمولی انسان کی ذعری نہ حتی یک وہ ان ان کی زعری معمولی انسان کی ذعری نہ حتی یک وہ ان ان کی زعری معمولی انسان کی ذعری نہ حتی یک وہ ان ان کی زعری معمولی انسان کی دعری نہ حتی ہوئے ہیں اور دنیا میں مجمی محمی آتے ہیں اور دنیا میں مجمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں مجمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں محمی محمی آتے ہیں اور دنیا میں محمی آتے ہیں ۔ قانے ہیں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانی محمی محمی آتے ہیں ۔ قانی محمی محمی آتے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانی محمی محمی آتے ہیں اور دنیا میں محمی آتے ہیں اور دنیا میں محمی محمی آتے ہیں ۔ قانی محمی محمی آتے ہیں اور دنیا میں محمی آتے ہیں ۔

مخصوص اقوام کی ہدایت کے لئے نازل کئے سے ۔ اور اپنا اپنا مقعد وجود ہورا کرنے کے بعد اب وہ ب ضرورت اور بے فیض ہو کئیں ۔ ان کی کتابیں محرف و مبدل ہو گئیں ۔ ان کی تقابیل محرف و مبدل ہو گئیں ۔ ان کی تقابیل تعلیمات مجرف کئیں ۔ ان کا زما نہ عمل ختم ہوا اور ان کی مثال بچین کے ایسے بوسیدہ اور نا قابل استعال کیروں کی طرح ہے جو بالغ انسان کی ضروریات کمی طرح ہوری نہیں کر سکتے ۔

### اسلام کی مائید میں لٹریچر

" ہاری دائے میں بیر کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظرے ایسی کتاب ہے۔
جس کی تظیر آج تک اسلام میں آلف نہیں ہوئی۔ اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل الله بعدت
بعد ذاتک امر ا اور اس کا مولف بھی اسلام کی مالی ' جاتی و علمی و لسانی ' حالی ' قالی نفرت میں ایسا خابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔
ہارے ان الفاظ کو کوئی الیمیائی مبالغہ سمجھ تو ہم کو کم ہے کم ایک الی کتاب بتا دے جس میں بملہ فرقہ بائے تا فیون اسلام خصوصاً آربہ وحرم ساج سے ایسے زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو۔

تقوی شعار محانی اور مشہور مسلم اخبار "منشور محری " ینگور کے بریر شہیر مولوی محر شریف صاحب بنگوری نے " جاء الحق و ز هتی الباطل ان الباطل کان ز هو قا" کے ہندی مسلمانوں میں غالبا سب سے بڑے دہنی مفکر (اقبال - ۱۹۰۰ء)

حضرت مرزا غلام احمد قادياني



منوان سے اپنے مبسوط اور پر دور تبعرے میں لکھا:

" \_ منافقوں اور وشنوں کے سارے جنے دین اسلام پر ہو دہے ہیں ۔ اوھر وہرت پان کا نور اور وہرت بان کا نور اور کسی پرہمو سان این قرب کو فلسوقائم تقریروں سے دین اسلام پر غالب کیا جانج ہیں ۔ ہمارے عیسائی ہمائیوں کی بوری ہمت تو اسلام کے استیمال پر عالب کیا جانج ہیں ۔ ہمارے عیسائی ہمائیوں کی بوری ہمت تو اسلام کے استیمال پر معموف ہے ۔ اور ان کو اس بات پر بھین ہے کہ جب تک آفآب اسلام اپنی پر تمب شعامیں دنیا پر ڈال رہے گا۔ تب تک عیسوی دین کی ساری کوششیں برکار اور شمیت تھوں ہے گا ۔ جب تک عیسوی دین کی ساری کوششیں برکار اور شمیت تھوں ہے گا ۔ خرض سارے ڈیب اور تمای دین والے کی جانج ہیں کہ کمی طرح دین اسلام کا چراخ گل ۔ خرض سارے ڈیب اور تمای دین والے کی جانج ہیں کہ کمی طرح دین اسلام کا چراخ گل

۔۔ دت سے ہماری اردو تھی کہ علائے اسلام سے کئی معرت جن کو خدائے دین کی اندے موجودہ کی اندائہ مایت کی توثیق دی ہے۔ کوئی کماب الی تعنیف یا کایف کریں جو زمانہ موجودہ کی مالت کے موافق ہو اور جس میں ولائل متنیہ اور براہین نتنیہ ورائن کریم کے کلام اللہ ہوئے برائخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فیوت بوت پر قائم ہوں۔ خداکا فشر ہے کہ یہ آورو مجمی برائے ۔۔ یہ وی کما ہے جس کی گایف یا تعنیف کی مت سے جم کو آورو تھی۔ اسلام وقات مسیح علیہ السلام

حضرت مرزا صاحب لے قرآن کریم کی تمیں آیات ہے ' یز بیشتر اطان نہیں ' یہ نہایت قوی استدلال کے ساتھ ہے ابت فرا دیا ہے کہ قرآن کریم اور اطان نہیں کی دو سے صفرت میں کا نہ صرف ہے کہ آسان پر جانا طابت نہیں بلکہ اس کے بربھی قبلتی وفات عابت ہوتی ہے ۔ آپ نے صرف اس دعویٰ پر اکتفا نہ فرائی کہ حضرت مسیح آسان کی طرف نہیں اشائے سے بلکہ ان کا زیر زشن (مری محر ۔ مشمیر ۔ ناقل) دفون ہونا بھی طابت فرادیا ۔

خروج رجال كامغموم

اللہ تعالی سے خبریا کر آپ کی فیش کردہ وضاحت کے مطابق وہ وجال جس نے می ایکن مریم کے زول سے قبل خروج کرنا تھا۔ کوئی ایبا مافوق الفطرت دیو جسی تھا جسے ہم بین یو وضی عورتوں کے زول سے قبل خروج کرنا تھا۔ کوئی ایبا مافوق الفطرت دیو جسی تھا جسے ہم بین یو وشی عورتوں کے قصے کمانیوں میں سنتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد ایک ایسی قوم تھی جو اپنے انتمائی وجل اور وحوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں بیدا فتنہ پیدا کرنے والی تھی۔ پس اس محشلی وجل اور وحوکہ آمیز سیاست کے ذریعہ دنیا میں بیدا فتنہ پیدا کرنے والی تھی۔ پس اس محشلی میں

انسان کو دیو بیکل دکھانا اس فتنہ کی شدت اور بیبت کو ظاہر کرنے کے لئے تھا اور یہ بتانا مقعود تھا کہ اس قوم کی طاقت کے سامنے دیگر قوش پہنتہ قد یونوں کی طرح بے زور اور نے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی سامنے دیگر قوش پہنتہ قد یونوں کی طرح بے زور اور نے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی ۔ حیثیل نیان عمل اس مقلیم مینشکوئی کی مب کڑیاں نمایت معنی خیز ہیں ۔۔۔ حیثالی میں کا کو کا لعمان میں میں میں کریاں اور اس کو میں کریا۔

رہ جائیں گی۔ سیل نہان علی اس علیم میں اور کی سب کریاں نمایت معنی فیزیں

۔ سالڈ میں کوئی کی دو ہے وائی آٹھ کا بصارت ہے محروم دکھایا جاتا اور بائی آٹھ کا بہت

بڑی اور دوشن دکھانا اس حققت کو ظاہر کرنے کے لئے قاکہ یہ قوم روحانیت ہے بالکل
عادی ہوگی لیکن دنیا کے معاملات علی بڑی میز اور باریک نظر رکھے والی ہوگی اور مادی
قائین کے مطالعہ سے فیر معمونی استفادہ کرے گی ۔ مغرب کی میسائی اقوام نے جو سواریاں
ایجاد کی ہیں وجائل کے محد معے کی تصویر جینہ ان پر صادق آئی ہے۔ مثلا فوراک کے طور
ایک اور بائی کا استعمال انجمائی تیز رفار ہونا۔ وسیع و حریش ہونا۔ سواریوں کا ویٹے پر بیٹنے کی
بائے بید جس لین اندودنی سیٹول پر سفر کرنا "دوا تی سے قبل بائد آواز افال کر مسافروں کو
بائے بید جس لین اندودنی سیٹول پر سفر کرنا "دوا تی سے قبل بائد آواز افال کر مسافروں کو
منز کر دینا ۔۔۔۔۔ یہ قرام علامتیں جو آٹھنور ملی اللہ طیہ وسلم کے ارشادات میں وجال کے
منز کر دینا ۔۔۔۔۔ یہ قرام علامتیں جو آٹھنور ملی اللہ طیہ وسلم کے ارشادات میں وجال کے
مادی آئی ہیں۔ ویل ہو یا سندری جاز "دونوں کی فیراک آگ اور بائی" دونوں کی ایجاد کردہ سواریوں پر
مادی آئی ہیں۔ ویل ہو یا سندری جاز "دونوں کی فیراک آگ اور بائی" دونوں کی دونوں کی میسا کہ
مادی آئی ہیں۔ ویل کے مسافر پید کے ایم رہ دونوں کا حجم معلیم ۔ گار مزید للف یہ کہ جیسا کہ
امادے نویہ بیر اعلان کرتے ہیں کہ جم مدانہ ہونے سے قبل ایک خاص بائد آواز

پی حضرت مرزا صاحب نے اللہ تعالی سے علم پاکر ان اسانی معموں کو عل قربایا اور دنیا کو بتا دیا کہ کیا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ کیا دجال کی مرسکوئی دور کیا اس کو بلاک کرنے دالے مسیح کی آمدی مرسکوئی مسیدی سے بیاری مسیدی استفارہ کی زبان متنی۔

پی کوئی منصف مزاج طالب جق یہ تنایم کے افیر نہیں رہ سکنا کہ میے موجود کے نزول اور دجال کے خمدی سے منطق حضرت نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر گوئوں کی تشریح فرا کو دجالت منظم سے خملی میں الثان خدمت سر انجام دی ہے۔ فرا کر حضرت مرزا صاحب نے اسلام کی آیک نمایت منظم الثان خدمت سر انجام دی ہے۔ قار شمن کرام ! آیک طرف آپ اس طا مرکی منظم کو دیکھتے جو محض الفاظ کے طام کی منظم کو دیکھتیں جس پر کسنے تعول کے سامنے ابھرتی ہے وہ دوسری طرف اس یا طنی منظم کو دیکھیں جس پر کسنے منظم کو دیکھیں جس پر صحرت مرزا صاحب نے تمثیل اور استعارہ کے پردے انجائے ہیں 'جمال پہلے منظم کو دیکھ

کر نظر محمراتی اور مقل اے حقیقت کے طور پر قبل کرنے سے انکار کرتی ہے وہاں داد معرفی اللہ علیہ وسلم کی کیسی منظر کرتنا دیدہ زیب اور مقل کے لئے قابل قبل ہول ہے اور آنحضور مبلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عقلت ول میں بٹھا آ ہے کہ چودہ سو سال قبل می آج کے ذبانہ کی تو ایجاد سواریوں کا نقشہ ہوں سے عقلت ول میں بٹھا آ ہے کہ چودہ سو سال قبل می آج کے ذبانہ کی تو ایجاد سواریوں کا نقشہ ہوں سے مینے کر رکھ دیا اور مغربی قرموں کے عالمکے غلبہ کی خردے دی۔

نزول مسيح، قتل وجال محسر صليب كامفهوم

جس طرح خروج وجال کی پیشکوئی معنی خیز تمثیلات پر مشتل تھی اسی طرح نزول می ایک اسی می اسی استخارہ کی زبان میں ہے۔ قبل وجال سے مراونہ تو کسی ایک دیو جمل تلوق کا قبل کرنا تھا نہ کر صلیب سے مراو طاہری ملیوں کا قرزہ ۔ اسی طرح قبل خزیر سے بھی ہے مراو نہیں کہ نوز باللہ حضرت میں علیہ السلام نزول کے بعد دنیا بحر کے سور مارتے بھری گے۔ فیلی کہ خود مسیح سے مراو بھی پرائے مسیح خمیں کو تکہ قرآن کریم واضح طور پر ان کی وقات کی خیرو سے وہ حقیق مسیح تھا اور صدید ، جس مسیح کے آلے کی خبروی ہے وہ حقیق مسیح تھا اور صدید ، جس مسیح کے آلے کی خبروی ہے وہ تمثیلاً مسیح کا نام پانے جا مورو مصلح ہے۔ جس نے امت تھریہ بی جس محمد مصلی سلی اللہ علیہ وسلم کے قلاموں کے مراو ہونا تھا۔

آپ نے مسلمانوں کو خردار کیا کہ "صلیب توڑتے "کی بیٹکوئی کے ظاہری سے لیٹا جہات اور بیٹکوئی کے عظمت کو گرا دینے کے حرادف ہے۔ صلیب توڑے کے معالی آپ بہان فرائے کہ آنے والا موعود خفائی ولائل کے ساتھ صلیبی فتنے کی کر توڑ دے گا جرے ہوئے وی اور کاری براہین چی کرے کا جو صلیبی کو ارد ماری براہین چی کرے کا جو صلیبی کو ارد ماری براہین چی کرے کا جو صلیبی کو ارد مارد کروس۔

آنے والے مصلح کو مسیح کالقب کیوں دیا گیا؟

اس سوال پر بھی آپ نے سیر حاصل بحث فرائی کہ آنے والے مصلے کو مسلے کا لقب میں کیا تھیں۔

میں کیا تھت تھی " آپ نے فرایا کہ آنے والے مسلے محمدی اور وفات یا جانے والے موسوی کے درمیان چو تکہ بہت سی مشابتیں پائی جاتی تھیں اندا آنے والے کا ہم تمثیر این مریم رکھ دیا جیے کی بدادر کو رستم یا کسی بہت تھی افسان کو حاتم طائی کھ دیا جاتھ ۔

ابن مریم رکھ دیا کیا جیے کی بدادر کو رستم یا کسی بہت تھی افسان کو حاتم طائی کھ دیا جاتھ ۔

جو مما تلیں آپ نے بیان قربائیں۔ ان جی سے بعض حسب ذیل ہیں:

ا۔ جس طرح معرت عینی علیہ السلام موسوی شریعت کے تابع ہو کر آئے تھے اور خود ان کے اعتراف کے مطابق وہ تو رات کا آیک شعثہ بھی تہدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح آنے والے معرت محد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کامل طور پر آبانع موں سے والے میں معرت محد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کامل طور پر آبانع موں سے۔

۲- جس طرح حفزت می این مریم نے یہودی فرقول کے اختلافات میں تھی و عدل کا کردار اوا کیا اور غدا تعالیٰ کی عطا کردہ روشن سے حفرت موئی علیہ السلام کی اصل تعلیم کو بھر میں شاق ہونے والے انسانی مبالغات سے پاک کر کے چیش کیا ۔ اسی طرح حظومت می موجود امت محریہ میں بعد کے بیدا ہونے والے اختلافات میں تھی و عدل کا کردار اوا کریں ہے۔ است محریہ میں بعد کے بیدا ہونے والے اختلافات میں تھی و عدل کا کردار اوا کریں ہے۔ سور جس طرح موسوی دور کے جیز قلب کے متابل پر میٹی بن مریم کے جبعین کو کہست ہم ہدن اور بھی ردنما ہونے والا غلب علا کیا گیا اس طرح حضرت محر عنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد اور بھی رفتار غلب کے متابل پر میٹی ملی اللہ علیہ وسلم کے جلد اور بھی رفتار غلب کے متابل پر آنے والے مسلح کو صبح ناصری کی طرح آبستہ آبستہ گا ہم ہونے والا غلب علا کیا جائے گا۔

٣- بس طرح حفرت مي كو تلوار كا جهاد نهي كرنا برا ليكن تمليغ جهاد كے سلسله مي آپ كو اور آپ كے متبعن كو شديد خالفت اور طرح طرح كى اذيبي برداشت كرنى براس - اى طرح من موجود اور آپ كى جماعت كو بحى اسلام كى تبلغ كے سلسله ميں ايك لمبا اور قربانيول سے بحرور جهاد كرنا برے كا۔

۵- آنے والے موعود کو مسیح کا نام دینے کی آیک وجہ یہ بھی تھی کہ آنے والے مسیح نے مجزی اور کی بیدائیت کے تصور کی بیداوار بین مافوق البشر اور این اللہ مسیح کی بجائے حقیقی مسیح کا وجود ان کے سامنے از سرنو چیش کرنا تھا۔ اور اس کی امامت میں انہوں نے بالا فر فوج در فوج (ن فوج در ف

## وفات مسيح اسلام كے لئے پيغام حيات ب

جمال تک اس سوال کا تعلق ہے کہ وفات میں کا اعلان امت محریہ کے لئے مرود جانوا تھا یا اعمال است محریہ کے لئے مرود جانوا تھا یا اعمال خرج ۔ تو اوئی سے تدیر سے بھی یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مسیح کی موت کا اعمال خرج ۔ تو اوئی سے تدیر سے بھی ۔ یہ خوشی سے اجھلتے ہور کود نے کا وقت تھا نہ کہ اعمال اسلام کی ذیم کی کا بیتام تھا ۔ یہ خوشی سے اجھلتے ہور کود نے کا وقت تھا نہ کہ ا

## احميت - عالمي وحدت كاليك روح پرور نظاره

" ملک ہند میں مثرتی پنجاب (اندلا) کے ایک جموئے سے تعبہ میں آج سے ایک ہو اقعہ مال پہلے ایک بجیب ماہرا گردا 'جے آئندہ تی نوع انسان کے لئے ایک عظیم جمد آفرین واقعہ بنا تھا۔ دہاں ایک ایسا غربی راہنما مبعوث ہوا جس نے خدا کے اذان سے وور آفر میں گاہر ہوئے والے آسائی مصلح ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوں تو دنیا میں ایسے سیکٹوں و موردار پردا ہوئے والے آسائی مصلح ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوں تو دنیا میں ایسے سیکٹوں و موردار پردا ہوئے والی اور آئندہ ہی پردا ہوئے رہیں گے۔ لیکن اس کے دعویٰ میں ایک الیمی بات تھی جو سے اور آئندہ ہی پردا ہوئے رہیں گے۔ لیکن اس کے دعویٰ میں ایک الیمی بات تھی ہو سے انگ اور سب سے جیب تھی۔ اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے ایک نے ایراز سب سے انگ اور سب سے جیب تھی۔ اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے ایک ایک اور میں سے اندر کی بناء والی اور تودید ہاری تعالیٰ کی ایک ایمی کا جامہ پرمایا۔

دہ انتقاب آفری اعلان کیا تھا جس نے اس دور کی فدہی دنیا جی ایک بیجان بہا کر دیا اور جس کا ارتباش ذہن کے کناروں تک محسوس کیا گیا۔ یہ دو دور تھا جے ہم یا احوم دور انتظام کہ سکتے ہیں۔ ونیا کے تمام بوے بوے فداہ یہ کے بیرو کار "کیا یمودی اور کیا عیمائی "کیا مسلمان اور کیا بندو "کیا بدھ اور کیا ذر جشی اور کیا کننیوش کے مانے والے سبمی اپنے اپنے فیصب کی راہ پر آفری نمانہ کے موجود مصلم کی آنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ یمود کو بھی ایک میں کی انتظار تھی جس نے دور آفر جس کا ہر ہونا تھا اور عیمائیوں کو بھی ایک میح کی آنہ کا انتظار تھا۔ مسلمان بھی ایک موجود مسلم کی آنہ کا اور عیمائیوں کو بھی ایک میحود کی راہ دکھ انتظار تھا۔ مسلمان بھی ایک موجود مسلم کی آنہ کے منتظر تھے اور ایک مہدی معود کی راہ دکھ انتظار تھا۔ مسلمان بھی ایک موجود مسلم کی آنہ کے منتظر تھے اور ایک مہدی معود کی راہ دکھ اور یہ ہے ہیں موجود تھیں کہ بوسے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم فریب جس آئی تھی اور واضح مینکوئیاں موجود تھیں کہ بوسے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم فریب جس آئی قلمی اور واضح مینکوئیاں موجود تھیں کہ آفری نمانے کی خرور بیسے کا ایک کا مردور بیسے کا لیک مسلم کی ضرور بیسے کا لیک مسلم کی ضرور بیسے کا لیک مسلم کی ضرور بیسے کا لیک مسلم کی ضرور بیسے کا لیک مسلم کی مسل

بال بماعت احمیہ معرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالی نے یہ راز سمجمایا کہ مخلف فراہب میں ہے۔ اگرچہ وہ سب بنیادی فراہب میں جو مخلف نامول سے آخری موعود عالم کی مدیکوئیاں ملتی ہیں۔ آگرچہ وہ سب بنیادی طور کی درست ہیں۔ اگرچہ وہ سب بنیادی طور کی درست ہیں۔ لگ الگ الگ

شدت فم سے سر پیننے کا ۔ عیمائیت کے القد میں اسلام کے ظاف سب سے کاری حمیہ اسلام کے خلاف سب سے کاری حمیہ مسلمانوں کا بی خلا احتاد تھا ۔ عیمائی پادریوں کے زددیک حیات مسلم اور دفتح الی اسلو کے معید ہے ۔ مسلم نوری مرتب ہوئے تھے :

ا - معرت مو مصطفی صلی الله علیه وسلم سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آسان پر چرد کر اور محروبات سے تناب لا کر و کھائی تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ جواب دینے کی جاست کی -

#### للهل كنت الايضر اوسولا

حضرت بانی و سلسلہ عالیہ احمدیہ کا مید دعویٰ کہ آپ کو خود اللہ تعالی نے اپنے وعد اللہ معالی میں بہت رہا کی اصلاح کے لئے مبعوث فرایا ہے۔ آپ کو دیگر تمام علاے اسلام اوج فقروں سے ایک بالکل الگ مقام عطاکر تا ہے۔ آپ کا دعویٰ میہ ہے۔ کہ آپ کو تقروں سے ایک بالکل الگ مقام عطاکر تا ہے۔ آپ کا دعویٰ میہ ہے۔ کہ آپ کو تقابل نے خدمت دین کا فریعنہ ایک مامور کی حیثیت سے سونیا ہے۔ لور آپ دی او تھا ہے۔ دور آپ دی ایک جن سے نہائی تعالی میارک سے فرائی تعلیہ وسلم نے اپنی ذبان میارک سے فرائی تعلیم

### \_حواشي\_

ا من مشر معنقد آر - كلادك مطبوعه لتدن - ص ۲۳۴

۲ اخبار رکاش ۱۲۱ ایل ۱۹۲۵

490° -1

سے۔ امیریل کڑ ۔فیئر آف انڈیا ص 24 ۔ مزیز پبلشرز لاہور ۔ پاکستان ۱۹۷۹

٥٥ تنعيل كے لئے ركھنے تاریخ احمات جلد تمبرا صفحہ ١٣١١ مونفہ مولانا ودست محمد صاحب شاہد -

شاكع كرده ادارة المصنفين - ريوه

٢- ذعره رود ص ١٥٥

ے۔ ڈعورووس سے

A تشره دود کل ۲۰

الم اليناس ١٣

١٠ و كلي حياة طيب مولف موادنا في عبدالقادر مني مردم (سابق سوداكر فل) صفحه ٢٣ مطبوعه

+1404

ال كتوب ٢٦ نومبر ١٩٢٧ء بحواله تاريخ احديت جلد اول ص ١٣٦ مولقه مولانا دوست محد صاحب شابد

·00-

١٤ ما ملخوطات جلد دوئم ص ٢٨

١١٠ منشور محرى - بنكاور ٢٥م رجب الجرب - ١٠٠٠ ه ص ٢١٦

الله علامہ اقبال اس طبقہ سے وابستہ ہیں کو تکہ ان کے زدیک "مسیح و مہدی "کی آمد کا خیال غیر المان ہے اور بیہ مجوسیت سے اسلام میں آیا ہے ۔ نہ مسیح آسانوں پر زندہ ہیں اور نہ وہ آئیں سے ۔ معرودی صاحب کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح زعدہ ہیں اور وہی آخری زمانہ میں جسمانی طور پر نزول

مسلح ہمینا تھا۔ بلکہ مرادیہ منی کہ ایک ہی ذریب میں جے خدا تعالی اپنے جلوہ توحید کے لئے افتیار فرا ا 'ایک ایسے موجود عالم کو مبعوث فرانا تھا جو تمام ذاہب کے موجود مسلمین کی ہمی افتیار فرا ا 'ایک ایسے موجود مسلمین کی ہمی انداز میں کر آئی ہیں آئی آدم کو ایک عالمی وحدت کی گڑی میں یود کر توحید خالق کا ایک معت بھو مقارد ' توحید خالق کا ایک معت بھو مقارد ' توحید خالق کا ایک معت بھو مقارد ' توحید خالق کے آئینہ میں دکھایا جادے۔ 14 سے

اندس ۱۰۰۹ مردار صاحب نے برطانوی سیاستدانوں سے ایک کی کہ وہ ظفر اللہ فال کے اس نوعیت کے وال کل سے متاثر نہ ہوں ۔ بلکہ اپنی اٹنی قدیم روایات انساف پر کارٹند رہیں جن کی وجہ سے وہ ماشی میں کامیابیاں عاصل کر بچے ہیں -

would appeal to the british statement not to follow this ort of argument but to follow the tradition which have brought theusuccess in the past. (P.212)

مردار صاحب نے ممبران اسمبلی کو مخاطب کرے کماک

" سَكِير برسي كي { اشاره "مسلم راج " كي طرف تفا - ناقل }

( Permanent Slavery ) منتقل غلای پر کسی صورت آباده ند بول" - ( ایناً )

راقم یہ سی نے سے قاصر ہے کہ علامہ اقبال کو (جن کی سیٹ چوہدری ظفر اللہ خال کی سیٹ یا میات کی سیٹ کی کا انداز کر دیا کہ انہوں نے اس خدشہ کا انظامار کر دیا کہ ا

م من مسلمانون "كوشديد نفسان الله الله من المناف الواده موبائي ليمبليشو من «مسلمانون "كوشديد نفسان ا

علتے میں " (زندہ رودس ١٩٩١)

ای بحث میں ڈاکٹر کو گل چند نارنگ کی تقریر کے دوران علامہ اقبال نے مرافقت کی تھی آ فرمایا تھ Reject democracy مین دفعہ کروجہورہت کو۔

مخضر ممر جامع حديث ب-

يال س

حب الناطن من والأيمار

### باب نبر۳ نمل نبرا احمد بیت اور انگریز حکمران

#### حضرت باني سلسله احدبيه كاموقف

۔ کی سلطنت ہے جس کی عادلانہ جمایت سے علماء کو مدنوں بعد گویا صدیا سال کے بعد بید موقع ملا ہے کہ ہے دھڑک بدعات کی آلودگیوں سے اور شرک کی خرابیوں سے اور تلوق پرستی کے فسادوں سے نادان نوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا صراط مستقیم کھول کران کو بتلا دیں۔ " ا سے

مر حکومت کی طرف سے زمیں آزادی کے قیام کے بارے میں قرباتے ہیں:-

گور نمنٹ نے ہراکی قوم کو اپنے ذہب کی اشاعت کی آزادی دے رکھی ہے اس لئے ہر طرح کے لوگوں کو ہراکی ذہب کے اصول اور دلائل پر کھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع مل کیا ہے ۔ اسلام پر جب مختف ذاہب والوں نے حملے کئے اور اہل اسلام کو اپنے ذہب کی تائید اور صدالت کے لئے اپنی ذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوتوں میں ترق اور صدالت کے لئے اپنی ذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوتوں میں ترق ہوئی سے امور جو میں نے بیان کئے ہیں ۔ ایک نیک دل انسان کو مجبور کراتے ہیں کہ دو ایسے محسن کا شکر گزار ہو۔ سا سے

نيز فرمات بين : -

"-اب ہم انگریزی عمد میں یمان تک دینی امور میں آزادی دیئے۔ کئے ہیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے غریب کے لئے دعوت کرتے اور رسائل شائع کرتے ہیں۔ یمی حق ہمیں عامل ہے۔ " سہ سے فرائي كـ -10 باب اول سوائح فنل عمر جلد نبرا تعنيف هفرت صاجزاده مرزا ظاهر احمد صاحب شائع كده فنل عمر فاؤيزيش - ربوه (دعمبر ۱۹۷۵م) (ترتيب ش اونی تغير) از ۱۵ - باب اول سوائح ففل عمر جلد نبرا تعنيف معزت صاجزاده مرزا طاهر احمد صاحب شائع كده فنل عمر فاؤيزيش - ربوه (دعمبر ۱۹۷۵م) المن از پيفام معرت ايام جماعت احمد يه برموقد احمد به صد سالد جش تشكر ۱۸۸۹م - ۱۹۸۹م

#### مستراصفهاني بنام قائداعظم

New York, October 14, 1947.

My dear Quaid-e-Azam,

I thank you for your letters, Nos. 1547-GG 47 and 1681-GG 47 dated October 1 and 7 respectively, also the

I can briefly tell you that the Pakistan Delegation to the United Nations has acquitted itself more than well. Sir Zafrullah delivered one of the finest speeches heard in the United Nations on the Palestine question. We are working as a perfect team and without boasting, have created an excellent impression. Pakistan is right on the map.

With kind regards,

Very sincerely yours, Hassan

مرط اصفهانی ، امر کیرمی باکتان کے مغیر نقے

ملكه برطانيه كو دعوت

اس ترجی آزادی سے فائدہ اٹھا کر آپ نے ۱۸۹۳ء میں برطانیہ کی قربال روا ملکہ وکٹوریا کو جس کے متعلق اقبال نے بعد میں "سامیہ فدا" کے الفاظ استعمال کئے تھے ' دین محمدی معلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کی دعوت وی اور قربایا :-

سیب سی درج معرفی میروی میروی کو ناقائل برداشت دکھ اور جنگ کا موجب سیجھتے تھے۔

اجرین مفران بھی پادر ہوں کے وجل کا شکار تھے پادر ہوں نے حضور کے ظاف الدام قل کا ایک جمونا مقدمہ کھڑا کر دیا ۔ اے جو دو سال تک چلاا رہا ۔ انہوں نے آپ کے مشن کو ناکام بنانے جمونا مقدمہ کھڑا کر دیا ۔ اے جو دو سال تک چلاا رہا ۔ انہوں نے آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لئے بے شار پر چیج حربے استعال کے۔

مئی ۱۹۹۰ء میں لات پاوری ہشپ تی اے۔ ینزائے کو یا قاعدہ بحث کی دھوت دی گئی۔ قر اس نے ۱۲ رجون کو صاف انکار کر دیا اور اپنی نفرت اور خفارت کے جذبات کا ہوں مظاہرہ کیا:

" میں انکار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد کو کسی دوستانہ ماحول میں ملوں۔ اپنے آپ کو اس سے کنے کی جرات کرتے ہوئے مرزا صاحب بغیر کسی قشم کی سند کے اپنے لئے وہ نام (لیمن مسل کے اپنے کئے وہ نام (لیمن مسل کے اس کے جذبات کی جرات کرتے ہیں۔ جے ہم جو عیرائی کملاتے ہیں نمایت گمرے اوب اور احزام کے جذبات کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح میرے نزدیک وہ اس استی کی حد درجہ افسوسناک ہمک اور بے عرفی کرتے ہیں۔ جس کی ہم اپنا آقا اور مالک سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس طرح ہو میرے نزدیک وہ اس سمتی کی حد درجہ افسوسناک ہمک اور بے عرفی کرتے ہیں۔ جس کی ہم اپنا آقا اور مالک سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس طرح ہو میں سمنے کی خربادت کرتے ہیں۔ ہم کس طرح ہو میں سمنے کے خذبات خدا کے اس جری پہلوان کی کمرصلیب کی میں اس محض سے دوستانہ رمگ میں طبخ کے لئے دضامند ہو جاؤں " شکا صحف میں اس محض سے دوستانہ رمگ میں طبخ کے لئے دضامند ہو جاؤن " شکا صحف میں اس محض سے دوستانہ رمگ میں طبخ کے لئے دضامند ہو جاؤن " شکا صحف کی پہلوان کی کمرصلیب کی محسلیب کی میں اس محض سے دو حقارت کے جذبات خدا کے اس جری پہلوان کی کمرصلیب کی میں اس محسلیب کی میں اس محسلیب کی ہملات خدا کے اس جری پہلوان کی کمرصلیب کی مصلیب کی ہم

زبروست مم کو کسی رنگ میں متاثر نہ کر سکے۔ خواکن کی زبان کا کمنا ہے کہ خالفت کی ازبان کا کمنا ہے کہ خالفت کی اندو وہ ان اور آپ کی جماعت کا قدم عیسائیت پر قلمی اندھیوں اور دشنی کے طوفانوں کے یاوجود آپ اور آپ کی جماعت کا قدم عیسائیت پر قلمی حلہ میں آگے ہی آگے بوحتا چلا گیا۔

بانی سلسلہ احدید کی زندگی میں حکومت برطانیہ ابر محیط کی طرح بورے ہندوستان بر جیمائی
ہوئی تنی۔ اس شوکت و عظمت کے ماحول میں آپ کے ہاتھوں 'الاٹ پادری بیفرائے کا کیا حشر
ہوا؟ اس کا ذکر جمیں حضرت شاہ رفع الدین '' اور مولانا اشرف علی تعانوی کے دو ترجموں والے
«مجر تما '' قرآن شریف کے دیاچہ میں مجمی ماتا ہے ۔۔۔۔۔ لکھا ہے :۔۔

#### يادري ليفرائ كاحشر

" ای زماتے میں پادری لیفرائے "پادریوں کی ایک بہت بری جماعت کے کر اور طف افحاکر ولایت سے چاا کہ تحو ڈے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیمائی بنا اول گا ۔ ولایت کے انگر بزول سے دوید کی بری بدد اور آئندہ کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر برا تلا طم برپا کیا ۔۔۔۔۔ حضرت عیمیٰ کے آسان پر بجم فائی ذندہ موجود ہوئے اور ود صرے انہاء کے ذمین میں مون ہوئے کا جملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہوگا اور اس کی جماعت سے کما کہ عیمیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دو مرے اشانوں کی ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کما کہ عیمیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دو مرے اشانوں کی طرح فوت ہو کے وی اور اس کی جماعت سے کما کہ عیمیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دو مرے اشانوں کی معادت مرد ہو تجھ کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر خگ کیا کہ اس کو اپنا پیجیا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے ولایت تک کے پاور ایول کو شکست دے وی۔ اس دے دی۔ اس دولایا کہ گیا۔۔۔۔۔ اس دے دی۔ اس دولایا کو گلست

#### عیمائیوں کے جیجدار افتراء کاذکر

حنور نے مسلمانوں کو خاطب کرتے ہوئے عیمائیت کے فتنہ کے بارے ہیں فرایا :۔

" ۔ اے مسلمانو ! سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی تا ثیر کو رو کئے کے لئے جس قدر مجنج
وار افترا اس عیمائی قوم میں استعال کے گئے اور پر کر حیلے کام میں لائے گئے اور ان کے
پیمالے میں جان تو ژکر اور مال کو پائی کی طرح بماکر کوششیں کی تمنیں ۔ یمال تک کہ نمایت
شرمناک ذریعہ بھی جس کی تصریح سے اس مضمون کو منزہ رکھنا بمتر ہے ۔ اس راہ میں ختم کے

حضور علماء اسلام كو بهي باربار سمجمات تے :-

"- اے معزات مولوی صاحبان! جبکہ عام طور پر قرآن شریف سے مسیح کی وفات کابت ہو۔
ہوتی ہے ۔۔۔ آپ لوگ (عیمائیوں کی جمایت کی خاطر۔ ناقل) ناحق کی ضد کیوں کرتے ہو۔
ایس عیمائیوں کے خدا کو مرنے بھی دو۔ کب تک اس کو جبی لا یموت کہتے جاؤ ہے۔ کچھ انتا بھی ہے۔ " جمہ سے

غرض آپی لحاظ ہے حضور نے میسائیت کی ایسی زبردست تردید فرمائی اور اس پر اتنی کڑی تقید کی کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ تقید کی کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ انگر میزی حکومت کے مقاوات کے شخفط کا الزام

اکثر کما جاتا ہے کہ احمری میں وستان میں انگریزی مفادات کے محافظ تھے۔ اس طعمن میں پہلے میہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مندوستان میں انگریز کا سب سے بروا مفاد تھاکیا ؟

آئے! ہم یہ بات انگریز حکم انوں سے بی پوچھے ہیں ۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انگریزی حکومت کا سب سے بوا مفاد انگریزی حکومت کا استحکام ہے ۔ پھروہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استحکام استحکام کا دراید ہے سیسائیت کا نشود نما ۔ چنانچہ ہندوستان کے وائر انے لارڈ لارنس کا کمنا ہے۔

" - کوئی بھی چیز ہماری سلطنت کے استحکام کا اس امرے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم میمائیت کو ہمدوستان میں پھیلا ویں - ۱۰ سے

ارم چناب کے گور تر سر ڈو نلٹ میکوڈ کی سوچ بھی میں ہے۔

" - میں اپنے اس یقین کا اظمار کرنا جاہتا ہوں کہ اگر ہم سمر ذہن ہند ہیں اپنی سلطنت کا تخط جاہے ہیں تو ہمیں انتائی کوشش کرنی جاہئے ۔ کہ بد ملک عیمائی ہو جائے۔" اور اس سے انتائی کوشش کرنی جاہئے ۔ کہ عیمائیت کے تخط کے لئے اگریز حکمران بد اب سوچ یا ہے انتائی می خاص ہے کہ عیمائیت کے تخط کے لئے اگریز حکمران بد تربیر نکالیں ۔ کہ ایک انتائی می نام گاؤں کے انتائی می نام مخص کو کھڑا کریں ۔ اور اس سے بد اعلان کروائی کہ یہ عیمائیوں کا خدا مرکیا ہے ۔۔۔۔ اور اس سے عیمائیت پر ایسے کاری جملے .

وجالي كروه كاخروج

حضور نے بادر اوں کے گروہ کو وجال اے قرار دیا اور لکھا:۔

"- اور جس قدر اسلام کو ان لوگول کے باتھ سے ضرر پنجا ہے اور جس قدر انہول نے سی کی اور جس قدر انہول نے سی کی اور انسان کا خون کیا ہے ۔ ان تمام خزابوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ۔ جبرت مقدسہ کی سی اور انسان کی خون کیا ہے ۔ ان تمام فتنول کا نام و نشان نہ تھا اور جب چودھویں صدی کچھ نصف سیر موری صدی کچھ نصف سے ذیادہ گزر مجی تو کی وقعہ اس وجال گروہ کا خروج ہوا " ۸ سے

ے ریاں روں اپنی ایک عربی اظم (۱۸۹۳) میں عیسائیوں کے فتنہ کا نقشہ تھینچتے ہوئے اللہ تعالی کے حضور دعا کرتے ہیں۔
سے حضور دعا کرتے ہیں۔

عیسائیت کی مساری کے لئے خدا کے حضور عضرع

ترجمہ ، عیما یوں کو دیکھ اور ان کے عیوں کو اور ان کے میلوں کو دیکھ جو ان سے فاہر ہو کیں ۔ وہ اپنی زیاد تیوں اور تعدیوں کی وجہ سے ہرایک بلندی سے دوڑے ہیں اور اپنے بتوں سے زمین کو تاپ کر رہے ہیں ۔ ان کی بلا کیں عام ہو گئیں اور ان کا فساد بردھ گیا اور فتوں کا سیلاب ان کی به اعتمالیوں سے بہت بخت ہو گیا ۔ اے فدا ! تو ان کو پکڑ جیسا کہ تو مفسد کو کرتا ہے ۔ اے قدا ! تو ان کو پکڑ جیسا کہ تو مفسد کو کرتا ہے ۔ اے تادر فدا ! تو اپنے رحم سے مردوں اور عورتوں کی جلد خبر لے اور مخلوق کو اس کی طوفان سے نجات بخش ۔ ان کے لئکر مسلمانوں کی زمین میں اتر آئے اور ان کی بلاؤل نے مسلمان عورتوں تک سیرایت کی ۔ اے احمد کے رب ! اے محمد رسول اللہ کے اللہ ۔ اپنے بندوں کو ان کے دھو کی فرون سے تاب اللہ ہیں والی ہیں جو افضل النحلوقات ہے ۔ سو تو ان کے مقام کو دیکھ ۔ اے میرے رب! ان کو ایسا کہ تو ایک طاغی کو پیتا ہے اور ان کی عمارتوں کو مسار کر دے ۔ ان کے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! اسلمیٹ کا ٹوٹنا جمعے دکھا ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! اسلمیٹ کا ٹوٹنا جمعے دکھا ۔ اے میرے دب! ان کی موں میں اثر آ ۔ اے میرے دب! اسلمیٹ کا ٹوٹنا جمعے دکھا ۔ اے میرے دب! ان کی دوران کی موران کی

رو روں پر سے میں انسان اس کڑی تقید کو انگریز کی خوشاریا اس کی جابلوی سے تعبیر کر کیا کوئی شرافت پند انسان اس کڑی تقید کو انگریز کی خوشاریا اس کی جابلوی سے تعبیر کر سکتا ہے ؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو انگریزوں نے اپنے مقاصد سے کو مِرْتُر ف سکے حضور میں میں وولی نوالتھا سے سک دیا نے اس ماری ورا فاعلی استی برائی ہونے اس ماری ورا فاعلی استی برائی برائی

المعالمة ال

کروائیں کہ بقول مولانا ابو الکلام آزاد۔ " مرزا صاحب نے (میمائیت کے ظلاف۔ ناقل)
قامی جماد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر فرض مدافعت اوا کیا اور ابیا لٹر پچریادگار
چھوڑا ہو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں ذیرہ خون رہے اور جمایت اسلام کا جذبہ ان
کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے۔ قائم رہے گا۔ " ۱۲ سے

اور بقول مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن ججید کے " رہاچہ نگار" کے مرزا صاحب نے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے پادرایوں کو فکست وے دی (ص ۳۰)

مرزا صاحب نے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے پادرایوں کو فکست وے دی (ص ۳۰)

پر اس سے بید اعلان کروائی کہ عیسائی تمہب جموث اور فریب ہے ۔ وہ عیسائیت کو صاف اور کھلے کھلے انفاظ میں دجالیت قرار وے ۔ وہ بیہ بھی اعلان کرے ۔ کہ میں اس تمہب کو یارہ یارہ کرتے کے لئے معوث ہوا ہوں ۔

حضور اسيخ عرفي كارم مين قرمات يي -

اے سیائیو! خدای منم میں تہاری صلیب کو پارہ پارہ کرے ربوں کا خواہ اس راہ میں میرے جسم کی وجیال اڑ جائیں اور میں کلاے کلاے کردیا جاؤں۔

اس فخص کے بارے میں ہمارے ہاں کے نام نماد مجاہدین اسلام کا یہ اعشاف کہ یہ وجود اسمروں نے کھڑا کے اس کا عیمائیوں کے ساتھ کے جوڑ تھا۔ کتنا جرت اسمیر انکشاف ہے اسمریزوں نے کھڑا کیا ہے۔ اس کا عیمائیوں کے ساتھ کے جوڑ تھا۔ کتنا جرت اسمیر انکشاف ہے

حضرت بانی سلسلہ کے دور میں 'عیسائی پادر بوں کے ساتھ گھے جوڑ کا ایک نمونہ

حقیقت ہے کہ عیمائی پادر ہوں کے ماتھ کے جوڑ ضرور ہوا تھا۔ محر مرزا صاحب کا نہیں ۔

اللہ مرزا صاحب کے مخالف مولویوں کا ۔ جب بھی مرزا صاحب کا عیمائی پادر یوں سے مقابلہ ہوا ۔ مولویوں نے عموا پادر یوں کا ماتھ ویا ۔۔۔ اور مرزا صاحب کی مخالفت میں کوئی کمراتھا نہ رکھی ۔۔۔

مرزا کو جیل کی سیر کراؤ

ایک طرف بیر آسانی پہلوان سیسائیت کے خلاف قلمی جماد میں مصروف تما تو دو مری طرف

(جیبا کہ گذشتہ سفور میں لکھا گیا ہے) مولویوں کا تمامندہ مولوی عمد حسین بٹالوی پادریوں کو اس امریر اکسا رّبا تھا کہ کیا تہماری غیرت مرحق ہے۔ تم اس فض کا قلع تب کیوں نہیں کرتے ۔ حضور کی بعض تحریروں کا حوالہ وے کر لکھتا ہے :۔۔

"اے حضرات بواور (باوری کی جمع - ناقل) آپ بھی ہے غیرتی میں قادیائی کے بیرو ہو چلے ہو ۔ کیوں اس پر عدالت میں استفاعہ وائر نہیں کرتے اور اس کو جیل خانہ کی میر نہیں ...

کراتے ۔ \* ۱۳۴سنه

#### وجالين قاديان

حضرت مرزا صاحب نے عیمائیت کی دیشہ دوانوں کو دجائیت قرار دیا تو مولوہوں کے نمائندہ نے مرزا صاحب کو " دجال قادیان " کے نام سے پکارنا شردع کر دیا ۔۔۔ " دجالین قادیان کی اور نئ چالیں۔ " کے زیر عنوان بٹالوی صاحب کھتے ہیں :۔

" \_ گور شنٹ کے حضور سے مودبانہ الناس ہے کہ کاریائی ... کو خیر خواہ سلطنت نہ سمجھ لے ۔ اور اس کی کارستانیوں پر جو سول اینڈ المثری گزٹ اور اشاعۃ السنہ نے گور شنٹ کے حضور جن چین کی جیں ۔ چیٹم ہو چی نہ کرے اور اس کے دعوی خیر خوای پر گور شنٹ اس سے سے سوال کرے کہ اگر تم خیر خواہ سلطنت ہو اور بنالات گور شنٹ سے بری ہو تو تہاری مینگوئی ہشت سالہ ا سے کیا غرض ہے اور تہمارے اس فقرہ (می ۱۰۲ کیاب وساوس اسلام ۔ مراد آئینہ کالات اسلام ۔ ناقل ) ۔ "کہ جب انسان نافربان ہو جاتا ہے ۔ مالک حقیقی کو افتیار ہو تا ہے کہ چاہے تو باتوس کو سلوں کے مانوں کو تلف کرے اور ان کی جانوں کو معرض خطر جن پہنچا وے یا کسی رسول کے داسطے سے " یہ جاتی قبری" نافل کرے ۔ " کے کیا معنی جن جی خطر جن پہنچا وے یا کسی رسول کے داسطے سے " یہ جاتی قبری" نافل کرے ۔ " کے کیا معنی جی ؟ معرف خطر جن پہنچا وے یا کسی رسول کے داسطے سے " یہ جاتی قبری" نافل کرے ۔ " کے کیا معنی جی ؟ معرف کراس سوال کے دون اپنی قبری تافیاتی سے دعوی خیر خواہی و عدم سامنے کے دا کر اگر لے ۔ پھر دیکھے کہ اس سوال کے جواب جی قادار ایڈودکیٹ ایڈیٹر اشاعۃ السنہ کو بھی سامنے کے دا کر اگر لے ۔ پھر دیکھے کہ اس سوال کے جواب جی قادار ایڈودکیٹ ایڈیٹر اشاعۃ السنہ کو بھی سامنے کے دا کر اگر لے ۔ پھر دیکھے کہ اس سوال کے جواب جی قادان نے سے دعوی خیر خواہی و عدم بیادت تا قادیاتی کا خواہی ای جو تا ہونا ، اس موال کے جواب جی قادیاتی سے دعوی خیر خواہی و عدم بیادت تا قادیاتی کا خواہد کی تا تا کہ کا سے بوتا خاب ہونا ہونا ۔ ان کیات

حنور کی کتاب " آئینہ کمالات اسلام " کے اس فقرہ کو آیک اور مقام پر نقل کر کے الل حدیث مولوی کور نمنٹ کو بوں اکسا رہا ہے:۔ "

قوت پکڑتے ہی حکومت پر قبضہ

در رہے نقرہ) ان تمام رسائل کو ملیا میك كرتا ہے اور ان پر پائی چیرتا ہے اور بتا رہا ہے مر جس وقت آپ كى جماعت كائل قوت بكڑے كى اور كثرت كو پہنچ جائے كى اس وقت آپ مر جس وقت آپ كى جماعت بيں جم كو كئى آدميوں كا مر خور خدن كے بال و جان بر ہاتھ صاف كريں گے .... آپ كى جماعت بيں جم كو كئى آدميوں كا علم ہے كہ وہ آپ كو امام وقت اور فليفہ مهدى سجھ كر آپ كے پيرو ہوئے ہيں اور وہ اس اميد علم ہے كہ وہ دن جلد آتا ہے كہ (الحريزوں كى بجائے ۔ تاقل) آپ اس ملك كى بادشانى كريں گے ۔"

پرلکستا ہے:۔

" آپ کی طرف سے گور نمنٹ کیول کر مطمئی ہو سکتی ہے ۔ یک وجہ ہے کہ بیل تب بی

ے گور نمنٹ کو جنا رہا ہول کہ یہ شخص محل خوف ہے ۔ اس سے گور نمنٹ کو مطمئن نہ رہا ا

چاہئے (موعود مسے اور ممدی ہونے کا دھوئی کرکے ۔ ناقل) اب یہ وہ مرزا غلام احمد نہیں رہا۔
جس کی طرف سے بیل نے (اپنے) رہوہے بیل گور نمنٹ کو مطمئن کیا تھا۔ " اس سام ، عیسائی گھ جو ڈ کا جماعت احمد رہے دور میں مسلم ، عیسائی گھ جو ڈ کا جمونہ

اب تو خالفین احمیت بانی سلما احمید کو حکومت برطانید کا آله کار بتائے ہیں محمر بانی سلما کے دور میں حکومت کو حضور کے خلاف بحرکاتے تنے ۔ یہ سلما حضور کی دفات کے بعد حضور کے سلما حضور کی دفات کے بعد حضور کے دور میں موقع بہ موقع بہ موقع جاری دہا ۔ حضور کی دفات کے بعد حضور کی دفات کے بعد حضور کے دور می دور اس کی جماعت عیمائی عقائد کی دخمن دور اس کی جماعت عیمائی عقائد کی دخمن عور مرح جانثین بر بھی کی الزام لگایا گیا ۔ کہ بید مخص اور اس کی جماعت عیمائی عقائد کی دخمن اور سخت ہے ۔ مسیح اور مربح علیہ السلام بر تاپاک جملے کرنے دائی ہے ۔ اس کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائے اور جم دل و جان سے حکومت کے ماتھ ہیں ۔۔۔ چتانچہ مولانا ظفر علی خال الیکشن لیا جائے اور جم دل و جان سے حکومت کے ماتھ ہیں ۔۔۔ چتانچہ مولانا ظفر علی خاص الیکشن لیا جائے اور جم دل و جان سے حکومت کے ماتھ ہیں ۔۔۔ چتانچہ مولانا تفقر شائع کیا ۔۔ بیر کی اشاعت میں جارج پنجم شمنشاہ بند تاجدار انگستان کے نام جو تاریخی کمتوب مفتوح شائع کیا ۔۔ بیر کما گیا :۔

حضور والا ! مجمع مندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کے عمیق احساسات پر عبور ہے جو

حضور کو اپنا فرال روا تنگیم کرتے ہیں ..... معقدات نہ ہی کے سلسہ میں بہت ہے امور ایسے ہیں جو ہمارے اور مسیحی اقوام کے ورمیان قدر مشترک کا تھم رکھتے ہیں ..... گراس (مرذا غلام احمد ہے ۔ ناقل) نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں ۔ اور اس زمانہ میں بحثیت پذیر مبعوث ہوا ہوں ۔ اس نانہ میں بحثیت پذیر مبعوث ہوا ہوں ۔ اس نے ساوہ لوح اور سراج الاعتقاد مردوں کی ایک جماعت اپنے گروائشی کر لی جو اس کے جر لفظ کو وحی آسانی کا ورجہ دیتی ہے ۔ اور ازبکہ وہ برا بی چالاک تھا ۔ اس لئے فیر جائری ہوائم کی خلگ سے بہتے کے لئے اس نے ناج برطانیہ کی جائاری ' وفادائری کے جائزار سرکاری جرائم کی خلگ سے بہتے کے لئے اس نے ناج برطانیہ کی جائزاری ' وفادائری کے کے دعویٰ کو اپنی سپر ۔۔۔۔ بنالیا .... مسیح ابن مریم کی تصویر پر اس نے سر سے روائی کو اپنی سپر ۔۔۔۔ بنالیا .... مسیح ابن مریم کی تصویر پر اس نے سر سے لئے کر پاؤل تک سیای کی کو نچی پھیر دی (نعوذ بائلہ ۔ ناقل) اور میں قادیان کے اس جھوٹے نبی کا سب سے بردا شاہ کار ہے ۔ .... اس کا موجودہ جانشین مرزا اس جھوٹے نبی کا سب سے بردا شاہ کار ہے۔ .... اس کا موجودہ جانشین مرزا

پنجاب کور شمنٹ سے وست و کریبال ہو رہا ہے۔
... کلیسائے عیسوی نے آپ کو " عامی دین "کالقب دیا ہے اور ایک مسیحی تاجدار ہونے
کی حیثیت ہے آپ کا فرض اولین ہے کہ مسیح اور مریم کی عزت کو اس متم کے ناپاک حملوں
ہے بچائمیں۔

محمود ' نرجب کی حدود سے نکل کر سیاسیات عالیہ کے ونگل میں آن کودا ہے اور

مسلمانان بند کو بقین ہے کہ حضور اپنے نائب السلطنت (وائسرائے بند - ناقل) لارق و انگذان کو بہ شاہانہ ہدایت قرما کراس بارہ میں بجبلت متمام تر موثر انسدادی تدابیرافقیار کریں کے ۔ اپنی مسلمان رعایا کو بطور خود مسیح و مریم علیم السلام کی توجین کا سدیاب کر کے قرآنی فریضہ ہے سبکدوش ہوں محے ۔۔۔ اس سلسلہ میں جو تدابیر حضور عمل میں لائیں - مسلمان بان سیاس گزار ہوں محے ۔۔۔ اس سلسلہ میں جو تدابیر حضور عمل میں لائیں - مسلمان بان سیاس گزار ہوں میں اسلام

حضور كانيازمند

ظغرعبي خاب

مالك وعدم روزنامه زميندار - لابور

۲۵ ر نومبر ۱۹۳۳ء کو مولانا تلفر علی خال کا می مکتوب مفتوح علی گڑھ جامع مسجد میں مجمی پڑھ تحر سالیا گیا۔ا۔

### سرفضل حسین کی ڈائری

خانین اجمدیت کی انگریزوں کے ساتھ گھے جوڑ کی مختلف شاوتوں میں سے آیک شاوت مر فضل حبین کی ڈائری اور خطوط میں بھی ملتی ہے ۔ احرار اور خلفر علی خال نے جماعت کے خلاف آیک طوفان بر تمیزی برپا کر رکھا تھا۔ اور برطانوی حکومت خفیہ طور پر ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ اس مورت حال کو دکھے کر سرفضل حبین ایسے باخبر شخص نے اپنی ڈائری (کیم جولائی رہی تھی۔ اس مورت حال کو دکھے کر سرفضل حبین ایسے باخبر شخص نے اپنی ڈائری (کیم جولائی دیسے کا جس کھا۔

Thus they (Ahrar) are the recipients of help and support from different persons who hope to use them against each other. Even Government officials and in particular the C.I.D are said to be their supporters.

1. \*\*Single Company of the company of

ین ایک دوسرے کے خلاف استعال کرنے کی امید میں مختلف سیاستدان احرار کی ایداد و تعاون کر رہے ہیں مختلف سیاستدان احرار کی ایداد و تعاون کر رہے ہیں ۔ حتیٰ کہ محور نمنٹ حکام خصوصا سی آئی ڈی کے متعلق کما جاتا ہے۔ کہ وہ مجمود میں اس کاردیار میں ملوث ہے ساتھ

اکے ماہ یعنی اگست میں سر فضل حسین پر "احرار حکومت کھے جو ڈ" اور بھی واضح ہو
چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے ۲۰ راگست ۱۹۳۵ (ص ۱۵۵) کو لکھا کہ احرار اور پنجاب گور خمنٹ کا
یارانہ ان ونوں بہت محرا ہے۔ 19 میں

یمال یہ وضاحت کر دینا نامنامی نہ ہوگی کہ باتی تحریک احدید نے بہی بھی معرت عیمی علیہ السلام کی توجین کا ارتکاب نہیں کیا اور وہ ان کے متعلق نازیا الفاظ استعمال بھی کیے کرسکتے سے السلام کی توجین کا وخود "حل مسیح" ہونے کا ہے۔ اصل حقیقت کو حضور یوں واضح فراتے ہیں:۔

### يوع وشمني؟ كي وضاحت

"- ہمارا جھڑا اس میوع کے ساتھ ہے۔ جو خدائی کا وجوی کرتا ہے۔ نہ اس برگزیدہ می کے ساتھ جس کا ذکر قرآن کی وجی نے مع تمام نوازم کے کیا ہے ( تبلیغ رسالت جلد ۲ مس ۲۲)

پھر فرماتے ہیں :-

" - اگر بادری اب بھی اپنی بالیسی بدل لیس اور حمد کریں کہ مستندہ مادے نبی مملی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نمیں تکالیں کے تو ہم بھی عبد کریں کے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان ے مفتلو ہوگی۔ (معمد انجام آتھم حاشیہ ص ۸)

اور بانی تحریک کی اس پالیسی کو خلیفه دوئم نے یوں پلک لیکچریس روشناس کرایا -

" - جنگل کے در ندول اور سانیول سے ہم صلی کر سکتے ہیں ۔ مرہم ان سے مجمی مجمی مس نمیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیان وہتے ہیں - (لیکچر مسلمانوں کی انفرادی اور قومی زمه داریال ص ۴۶۰)

### مرزا صاحب نے پنجاب کورنمنٹ کا ناطقہ بند کردیا ہے

مجر ١٨ نومير ١٩٣٣ء كے يرجد من زميندار لكمتا ب:-

" مرزا غلام احد قادیانی کی میر دیسکونی تو حکومت کے کانوں میں پہنچ چکی ہے کہ:-ودلت برطانية ما مشت سال - بعد ازان آثار ضعف و اختلال -

اب وہ ان متبنی صاحب کی بیر ووسری پریشکوئی مجی سن لے جس میں آپ (کے ظیفہ دو تم ) فرماتے ہیں کہ تین سوسال کے اندر اندر ساری دنیا میں قادیانیت کا تبغیہ ہو جائے گا۔ اور خود انگستان کے تخت پر ایک احمدی بادشاہ بیٹا ہوا نظر آئے گا جو مرزائیت کے تمام خالفین میں ے کسی کو سک سار کرے گا اور کسی کی کھال ہنروں سے ادھیر ۔۔ وے گا۔ باور نہ آئے تو خود خلیفہ قادیان سے جنہوں نے آجکل مسٹر گاریث چیف سیرٹری پنجاب کور شمنٹ بلکہ ساری پنجاب کور شمنٹ کا ناطقہ اپی وسمکیوں سے بند کر رکھا ہے۔ آنے والی حکومت کا ذکر من کیجے۔

گاربٹ صاحب! کے بہت کی خبر بھی ہے ..... مرزا بشیر الدین محمود عرف و ولیم فاتح " نے اب سیاست کے کوچہ میں قدم رکھا ہے۔ اپنے قدائیوں سے اپنے پاتھ پر موت کی بیعت کی ے۔ جمالی رنگ کی بجائے اب جلالی رنگ اختیار کر رکھا ہے آتھیں کھولئے اور دیجھے کیا ہو رہا

پھرایک خبر کی جلی سرخی ہے۔

ود عدمت بنجاب کے ساتھ فلیفہ قادیان کی محکم نے ایک نازک صورت افتیار کرلی

ے۔ای فریش درج۔

"\_انہوں نے ( مینی اہام جماعت احمدیہ نے ) تعلم کھلا علم بناوت بلند کر دیا ہے۔ ( البنا م ٤) أيك مضمون نكار لكمتاب:-

" شایر انکریزوں کو بیا معلوم نہیں کہ پنیبر قادیان ان کے حق میں مرتے سے پہلے بیا ميتادي كرناكيا ہے كه سلطنت برطانية ما جشت سال - بعد ازاں ايام ضعف و اختلال -اور اس بنيبركا بينا موجوده خليفه قاديان آج سے صرف جار سال پيلے (يعني ١٩١٣ء من تاقل)

" مندوستان غیر محدود زمانه تک غیر ملی مکومت گوارا نبیس کر سکتا - اب مندوستان خاموش نس بيند سكتا- " ٢٠ سه

اب اس امر كاكيا علاج كه علامه اقبال يا مصنف زنده روز احميت كے خلاف اسے مضامين میں بیر آثر دیں کہ احمیت کا مسلک " سیائی محکومیت " ہے ۔ احمد بیر جماعت اس کوشش میں ہے کہ غیر مکی تسلط فیر محدود زمانہ تک برقرار رہے۔

واضح رب کہ ۱۹۳۰ء میں بی علامہ اقبال نے سیاسی محکومیت کے موارا کرنے کے یارے

" مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر مکومت کریں ۔ بشرطیکہ ان میں مکومت کرنے كى الميت اور شعور مو ليكن جارے لئے وو آقاؤل كى غلامى ناقائل برواشت ہے - بندو اور اعریدوں میں سے مرف ایک ہی کا اقترار کواراکیا جا سکتا ہے۔ 14 سے

حضرت امام جماعت احدید کی طرف سے. انگریزی حکومت پر --- نکته چینی اور اسے زبردست انتہاہ

طومت كا أيك طبقه عدل و انساف كى راه سے جث ميا جماعت كے متعلق صريح ب انعمانی اور ایزا رسانی سے کام لینے لگا تو حضرت امام جماعت احدید نے اس طالماند روش کی سولم والمح مالين دے كر قرايا :-

ان (مثالوں) سے پہ چا ہے کہ ایک عرصہ سے جماعت (احمدید) کو بدنام کرنے کی

کوشش (انگریزی - تاقل) حکومت سے تبعش افسران کی طرف سے کی جا رہی ہے - ( تاریخ احمدیت جلد نمبر کے صفحہ ۳۸۳)

ایک اور موقع پر مکومت کے خلاف متل و قم روب کے پہنووں پر روشنی ڈالتے ہوئے حنور نے نمایت ورد انگیز الفاظ میں فرمایا:

"- ہارے نازک احساسات محروح کے گئے ہیں - ہارے دل آئی کر دیے گئے ہیں۔
ہیں نے کسی کا بجھ نہیں بگاڑا ۔ کسی سے بچھ نہیں مانگا ۔ محر حکومت اور رعایا خواہ مخواہ ہاری
خالف ہے ... گور نمنٹ کو یاد رکھنا چاہئے کہ بے فئک ہم صابر ہیں ۔ متحمل ہیں محرہم بھی دل
رکھتے ہیں اور ہارے دل بھی درد کو محسوس کرتے ہیں اور اگر اس وجہ سے بلادجہ انہیں مجموع
کیا جاتا رہا تو ان داوں سے ایک آہ نظے گی جو زمین و آسان کو ہلا کر رکھ دے گی جس سے
خدائے آبار کا عرش بل جائے گا اور جب خدا تعالی کا عرش بلا ہے تو اس دنیا میں خاتل
یرداشت عذاب آیا کرتے ہیں۔ " (الفعنل کم وسمبر اسماء)

مجرسالاند جلسد (١٩٣١ء) بر الكريزي حكومت كومتنبه كرت بوسة قرايا:-

" ہارا حکومت سے کراؤ جیں ۔ اس کا میدان عمل اور ہے اور جارا اور ۔ لیکن آگر وہ خود جم سے ککرائے گی تو اس کا وی حال ہو گا۔ جو کونے کے بیترے کرائے والے کا ہو آ ہے۔ " (الفعنل ۲۰ ر جنوری ۲۳۵)

ملم پرچہ "ساست" کے ایر یئر سرد حبیب صاحب نے معزت اہم جماعت احمزید کی خدمت میں تحریر کیا:۔۔

سر سکندر (حیات خال - وزیراعظم پنجاب) کی نظر (اگریز - ناقل) گورنر کے ہم مخالف کے گئی ہوئی ہے ۔ اس سے نہ آپ مشتیٰ ہیں نہ یں ۔ (خط محردہ شار ٹومبرا ۱۹۹۹ء)

ظاہر ہے جماعت احمد یہ اس وقت تک بی اگریزی حکومت کی داح اور شکر گزار ربی بب بک یہ حکومت کی داح اور شکر گزار ربی بب بک یہ حکومت ۔ " تعریدل کی معمار " تھی ۔ جب بک اس کی کموار ۔ " نعاد خیرو شرقی ۔ بب بک اس کی کموار ۔ " نعاد خیرو شرقی ۔ اور جب بک یہاں " ملان صلح دیر و قرم " میسر تھا ۔ جب حکومت لے ان اقدار کو نظر انداز کر دیا تھا وہ یہ کا نعلہ نگاہ مجی بدل گیا ۔

مران خائق کو نظر انداز کرتے ہوئے علامہ اقبال نے احمات کے خلاف این کی مطرف اسٹی میلی مضمون مور خد ۱۲ می مصنون مور خد ۱۲ می ۱۳۵۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا محومت پر کلتہ چنی بلکہ ملز من ۱۳۵۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا محومت پر کلتہ چنی بلکہ ملز من مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا محومت پر کلتہ چنی بلکہ ملز من مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں جو اسٹیسمین نے بھی شائع کیا مور خد ۱۳۷۰ میں مور خد اسٹیس مور خد ۱۳۷۰ میں مور خد ۱۳۷۰ میں مور خد اسٹیس مور خد ۱۳۷۰ میں مور خد اسٹیس مور خد اسٹیس مور خد ۱۳۷۰ میں مور خد اسٹیس مو

سے اوراز میں ۔۔۔ کما کہ حکومت (اپنے) دوسٹ (این جماعت احمدید) کو جو فاکدہ پہنچانا ہاہتے ۔ پہنچاہے یا اس کی خدات کا صلہ دے ۔ چھکے۔ مختلف کوشوں سے جماعت کو مسلسل بیہ طعنہ دوا جا آ ہے کہ احمریز ان کی ہے جا منفعت کے لئے کام کر آ رہا۔ اس لئے ہم یمان حقیقت مال کی قدرے وضاحت کرتے ہیں:

حضرت امام جماعت احمریہ نے اس نوع کی بے بنیاد کلتہ چینیوں کے پیش نظر حکومت کو چینج دیتے ہوئے قربایا:۔

ور منت کا موجودہ رویہ بتا رہا ہے کہ وہ جمیں اپنے دوستوں ہیں ہے جمیں بلکہ خالفوں میں سے جمین بلکہ خالفوں میں سے جمعتی ہے ۔ ایسے موقع پر میں حکومت کو متوا تر چیلنج دے جو ایسا اور اب پھر چیلنج دیا ہوں کہ وہ خابت کرے ۔ ہم نے بھی اس سے کوئی ایسا فاکدہ اٹھایا ہو جو رعایا کے عام حقوق سے بالا ہو ۔ اگر ہم نے اس کی خدمات کرکے کوئی دیوی فاکدہ حاصل کیا ہو تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ اسے دنیا کے سامنے چیش کرکے ہمیں لوگوں میں شرمندہ کرے ۔ " (خطبہ جمعہ شائع شمدہ الفعنل لار اگست ۱۹۳۵ء)

محر حکومت برطانیہ کا وہ عضر جو جماعت کے مخالفوں کا ہمنوا ہو کر جماعت پر ظلم وستم ڈھا رہا تھا۔ آج تک اس چیننج کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک محقق ہونے کی حیثیت سے مصنف زندہ رود کا فرض تھا کہ وہ انگریز حاکموں کی اس مخالفانہ روش کی کوئی جھلک تو پیش کرتے۔ ہم نے گذشتہ سطور میں مولولوں کا عبنائیوں کے ساجہ محمد جہ ہو کا ایک جمہ، یہ ہو کہ کہ سے

ہم نے گذشتہ سطور میں مواویوں کا عیمائیوں کے ساتھ گھ جو ڑکا ایک قمونہ چی کیا ہے اور اب ملاحظہ جوں اس نوعیت کی ورخواسیں ' عیمائیوں کی طرف سے ۔ کہ جمارے اور مسلمانوں کے عقائد کیساں جیں۔ جمارا ان سے ممل انتحاد ہے ۔ لیکن قادیانی ہم دونوں کے میمان مقائد کی تفخیک کے ذمہ دار جیں۔ ان پر پابندی لگا دی جائے۔

مسیحیول کی طرف سے قادیا نیول کے خلاف رث جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ کے دور میں عیسائی مسلم کئے جوڑ کا نمونہ

(امروز کے شاف رپورٹر سے ) لاہور ۔ ۹ ر جولائی ۱۹۸۳ ۔ قاریا نیوں کے خلاف میمی رہنما پیٹرس کل ک رث درخواست کی ساعت کے معدیان آج ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے بھی دیورٹ طلب کرلی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ڈپٹی اٹارٹی جزل کو ٹوٹس جاری کردیا ہے۔

رث ورخواست مين مرزاطا مراحمد مريراه قادياتي كروب اور داكش معيد مريراه لا مور كروب کو بھی فریق بتایا گیا ہے۔ اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت عینی کی معجزانہ پیدائش اور حطرت مریم کے نقدس کے بارے میں عیمائیوں اور مسلمانوں کے عقائد کیمال میں اور حضرت عیلی کے مربعنوں کو شفا دینے ۔ مردوں کو زندہ کرنے ۔ اور آسان پر اٹھائے جاتے اور ودبارہ دنیا میں آمد کے بارے میں آے جیسا بقین رکھتے ہیں اور ورخواست گذار ملک کے مسلمانوں اور عیمائیوں میں کمل انتحاد پر یقین رکھتا ہے لیکن قادیانی بشمول لاہوری محروب ان عقائدے نہ صرف انحراف کرتے ہیں بلکہ ان کی تفحیک کے مزادار ہیں۔جس سے مسیول کے جذبات محروح ہوئے ہیں ۔ رث میں کما گیا ہے کہ قادیانی کروپ یہ سب محودیوں کے احكامات كے تحت كر رہے ہيں -- رف ميں استدعاكى من ہے كم مسيران كے حقوق كا تحفظ كيا جائے نیز قادیا نیوں بشمول لاہور گروپ کو ایک نابستدیدہ سیای جماعت قرار دے کر حکومت کو ہدایت کی جائے کہ ان پر وہ پابندی عائد کروے۔"

رث درخواست کی پیروی رشید مرتفظی قرایش ایرووکیث کررے بیں -۲۲ سم عیمائیوں کو کریڈٹ دیتا پڑے گاکہ انہوں نے اپی و کالت کیلئے مسلمانوں میں سے ایک "

## مسيحيوں كى طرف سے جنزل ضاء الحق كو خراج تحسين

لاہور ۲ می ۱۹۸۳ (پ ر) پاکتان بیشل کر پین لیگ کے صدر جیز صوبے خال نے قادیاندں کے اسلامی طرز عمل کو غیر قانونی قرار دیے پر صدر جزل محد ضیاء الحق اور ان ک حکومت کو خراج محسین پیش کیا ہے اور اپی مسی برادری کے تعاون کا لیمن والتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قادیا توں کو تخریب کار کروہ قرار دے کر ان کی جا کدادوں کو منبط کر لیا جائے - ان کی جموثی اور من محرت تبلغ پر پابندی لگا دی جائے اور مسی ذہب کے ظاف مم چورای کمانوں کے علاوہ ان کا تمام لڑ بچر منبط کر لیا جائے ۔۔۔ انہوں نے ذہب کے ظاف ابن مريم " " مسيح موعود " اور " مسيح ناصرت " وغيره نامي قاديانيول ك شائع كرده بمفلك منبط كرتے ي موجوده حكومت كو خراج مخسين بيش كيا ہے اور مطالبه كيا ہے كه يہ يمفلك شائع كرنے ير مرزا طاہر احمد اور اس كے حواريوں كے ظلاف اسلامي فنزف قانون كے تحت مقدات

ورج سے جائیں ۔۔۔ انہوں نے یہ محل مطالبہ کیا کہ عالی سطح پر "مسیحی مسلم انتحاد "کو معظم بنانے کے لئے دنیا بحر کے تمام میجی ممالک اور خصوصا شاہ سپین کے پاس پاکستان سے ملم علاء اور مسجى مبافرل کے وقد سے جائیں - ٢٣ س

باكستان كى خانه جنكى ميس مشنريون كا باتھ

تحری احرب کی خالفت کے بارے میں اعذیا کے ایک دسالے نے جو انکشاف کیا ہے۔ اس کا ذکر بھی یمال ولچیں سے خاتی شہ ہو گا۔۔۔

بفت روزه جدید اردو ربورٹرنے اپنی ۲۰ رسمبر ۱۹۸۴ء کی اشاعت میں ۱۹۲۴ء کی مخالف احمت تحريك ك بارے بين لكما ہے-

" آج ہے وس سال پیشتر (لینی ۱۹۷۴ء میں) دبلی کے ہفت روزہ اخبار " نئی دنیا " ف مندرجه ذيل انكشاف كيا-

" --- چونک قاربانی ( یا بقول خود احمدی ) میلغ کورپ اور افریقه می عیسائیت کا زور توڑتے میں لکے ہوئے میں اور مشنری ان کے مقابلہ میں عاجز آ کھے میں۔ اس کئے جارا خیال ے کہ پاکتان کی خانہ جنگی میں ان (مشنری حضرات) کا بردا ہاتھ ہے ۔ عیمائی مشنری جاہجے میں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھون قادیانی قرقے کو اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ ان میں سیمائیوں كا مقابلہ كرنے كى سكت بى ند رہے ۔ عيمائى مشنرى اپنے سرمائے كے ذريع ہر متم كے جھنڈے استعال کرنے ہیں اور مسلمانوں کو پت بی شیس چاتا کہ ان کے بیچے سازش کا بارود عجاتے والا کون ہے ( نی ونیا ۲۷ ر جون ۱۹۷۳ ) یہ عجیب بات ہے کہ جماعت احدید الورپ اور افریقہ میں جب کوئی تبیغ کا اہم کام مرانجام دے رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں عیسائی دنیا خود مسلمانوں کے ہاتھوں جماعت احمریہ کے غلاف کوئی بنگامہ کرا دین ہے ( روزنامہ جدید اردو ريورثر جميئ ٢٠ وممبر ١٩٨٨ء شاره ٢٢ جلد ٥)

### التحريزي حكومت كى جانب سے وفادارى كاصله؟

يادرے كه حضرت بانى سلسله احديد في وفادارى كے سلسله ميں نه تو مرسيد احد خال اور علامہ اقبال کی طرح سر کا خطاب حاصل کیا نہ انگریزوں نے آپ کو شیلی تعمانی اور علامہ المال يه استاد مولانا ميرحس كي طرح "منس العلماء" كاخطاب ديا - بلكه " ينجاب چينس" جعرت سينى

....in actuality (Jesus) escaped to India where he died at the age of 120 (vol I-Page 153)

کے حصرت عیلی نیج بچا کر اعد یا چلے سے جمال وہ ۱۳۰ سال کی عمر میں وفات یا سے ۔ جلد اول مقد ۱۵۱۰

انسائيكلوبيديا ريلجنز

انسائیکوپیڈیا ریلیخز بیں لکھا ہے۔ "بیہ فرقہ عیسائیت کا شدید مخالف ہے۔"

شارر انسائيكو پيريا آف اسلام

Christian Missionaries but acquitted in court. (P.24)

کے ریکارڈ کے مطابق ۔۔۔ پنجاب کے الحاق کے وقت اس خاندان کی تمام جاگیریں صبط کرلی سیکی ریکارڈ کے مطابق سے منافری کے متعلق ایک عرصہ بھک انگریز حکومت سے خط سیکی " ۔۔۔ منبط شدہ جاگیروں کی واحمد اری کے متعلق ایک عرصہ بھک انگریز حکومت سے خط و کتابت کے باوجود وہ جاگیریں واپس نہ ہو کیں۔ حتی کہ انگریز اس ملک سے چلا کمیا۔

### احدیت "انگریزوں کی نظرمیں

اس بحث کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ انگریز مختقین نے اپنے اہم عالمی لڑیج خصوصا انسائیکلوپرڈیاز میں بانی تحریک احمریہ کو عیسا ہوں کے آلہ کار کے روب میں چیش کیا ہے یا عیسائیت کے شدید معاند کی شکل میں ۔ طاحظہ ہول چند تحقیقیں۔

وائی ایم سی اے۔ سوسائی

رہے بڑر " ایج ۔ اے ۔ والٹر جو تمام ہدوستان کی لٹرینی سوسائی Y M C A کی عیسائی امرین سوسائی The Ahmadiya Movement مطبوعہ لندن ۱۹۸۸ مطبوعہ لندن کا سیکرٹری تھا۔ اپنی کہا۔ اپنی کہا۔ اپنی کہا۔ میں لکھتا ہے:۔

" - (مرزا غلام) احمد اور اس كے اؤیٹروں نے جمال تک ان كابس چلا ہے - تمام زمانوں
اور تمام قوموں كا لنزيج حجمان مارا ہے آكہ وہ تمام كوششوں كو متحد كر كے ايك ذبردست اور
خطرناك حملہ مسج ما صرى كے كير بكثر پر كر كے اسے كمزور اور داغدار ابات كرديں - "
انسانيكلوب في است ر يمليجن ايند ا - شمك

اس انسائيلوپديا مي اے:-

(Mirza Ghulam Ahmad) declared that he was greater "Aun Jesus since he was the Messiah of Muhammad as Jesus was of Moses.....(P.530)

یعنی مرزا غلام احدید اعلان کیا کہ ان کا رومانی مقام عینی علید السلام سے برتر ہے کیونکہ وہ عجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مسیح ہے اور عینی عموسی کا مسیح تھا۔ (صفحہ ۵۳۰۰) وی شیو انساسکلو بیڈیا بر فینکا

اس انسائیکو پیڈیا میں سیسائی مستنین لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ سے تھاکہ

Reacting against the efforts of Chritian missionaries'
...declared himself a renewer (of the faith) in 1882.
He identified the Christian west and Particularly the economic political and relegious colonialism which was the dominant. Characteristic in the 19th Century as the manifestation of the dallal the "imposter" in Apocalyptic Antichrist. (The Concise Encyclopaedia of Islam' Stacey'
London, 1989 P.28

١١٠ اشاحة السنر فيراجلد فيراا متحد ٨ ١٨٩١٠

۱۷ ۔ حضور کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے ۔ " سکطنت برطانیہ تا ہشت سال ۔ بعد ازاں ایام ضعف و اختلال "

١٥٠ اثاعة السة نبر١٢ جلد نبر١١ مني ١٢٥

١١ - الهامي قاتل - اشاعة السته جلد نمبر ١٨ نمبركم لغايت سوم منحد ١٨ - ١١

، سا مع المعلم على اور ان كا عمد صفح 20 ما از عنايت الله تنبيم سوبدري معلومه تومبر ١٩٨٢ - امملا مك مبلثنك باؤس - لا دور

١٨ - وَائرَى ( الحريزي ) كم جولائي ١٩٣٥ء شائع كرده ريسرج سوسائش بنجاب يونيورش - الامور ص ١٣١

١١٥ - ايناس - ١٨٥

\* ۲۰ - زميندار ۳۰ تمبرص ۳ ۴ ۱۹۳۴ء بحواله الغضل ۲۲ جون ۱۹۳۰ء

٣١ - علامد كا خط بنام مرقرانس يك بستد مورد ٥٠٠ مرول في ١٣٠ - سول ايند المري كرث - بحواله

ترن ا قبال مني ٢٢١

" امروز ما جولائي "AMA

۲۳ مشرق لا بور عرمي ۱۹۸۳ء

-حواشی-

انه براین احمد حصد سوئم ص ۱۰۰

۲ - نور اعرآن نمبر۲ مل ۴۰۰

٣١٠ - ايام العلي ص - ١٢١٧

الله المنيد كمالات املام

۵۔ ربوبع آف ریلبزئیسائی معتنین کی فرف ہے "شارٹر انسائیکوپیڈیا آف اسلام " جی ہے۔ اعتراف موجود ہے:

احدید .... فیرزا غلام احد پر تین عیمانی پادریوں نے مقدمات دائر کردیے (محرددالت نے ب بنیاد ہونے کے باعث - ناقل) آپ کو بری کردیا - (صفحہ تبر۲۳)

١١ - وباج مجر تما قرآن شريف مترجم ص ٣ مطبوعه ١٩٣٧ء

٧- الخ اسلام س٢

٨ - ازاله اوبام طبع اول ص -١٩٩

1 - ازالد اوام ص ۲۲۹

Lord Lawrance Life Vol II P.313 ...

The Mission by Clark P.47 London 1904 -#

۱۱ - اخبار وکیل جون ۱۹۰۸ء

۔ میسائیوں کی مرتب کردہ انسائیکلوپیڈیا مطبوعہ لندن میں زیرِ لفظ "احمد مید "الکھاہے کہ مرزا غلام احمد ۱۹۹۱







## علامه اقبال اور انگریز حکمران

#### اطاعت و وفاداری کی کمانی

یر مغیریاک و ہند کے بیشتر مسلم قائدین کا انجریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کے بارے جس کیا طرز فکر و عمل تھا؟ مصنف زندہ رود کی مختین ہے ہے کہ:۔

"۔ الاو تک برصغیر کے بیشتر مسلم قائدین عمرسید احد خال کے بنائے ہوئے رستہ پر چلتے ہوئے اکریزی حکومت سے وفاداری کا دم بحرتے تنے ۔ ا۔

اگریہ سوال ہو کہ مرسید کا بتایا ہوا رستہ کیا تھا؟ تو گذارش ہے کہ سرسید سیاسی اور شرعی ہردد لحاظ ہے انگریزی حکومت کی وفاداری کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ مسلم مسنف ذندہ رود کی مختین کے مطابق :۔

" - سرسید مسلمانوں کی انگریز ماکموں کے خلاف محاذ آرائی کے مخالف ہتے ۔ ان کی خواہش متی کہ مسلمان مکومت کے ساتھ وفاداری کا دم بحرس۔ "م

#### مرسید کارستہ - مرسید کی زبانی

بماعت احدید کا قیام ۱۸۸۹ء میں عمل میں آیا تھا۔ مرسید احد خال جماعت کے قیام سے ۵ مال چنعر سمماء میں مسر بلنث (ممبرپارلیند انگلتان) کا جام صحت تجویز کرتے ہوئے السیخ ایڈرلین میں قرباتے ہیں۔

#### قائداعظم بنام مسئرامغهاني

Karachi, October 22, 1947.

My dear Hassan.

As regards Zafrullah, we do not mean that he should leave his work so long as it is necessary for him to stay there, and I think he has already been informed to that effect, but naturally we are very short here of capable men, and especially of his calibre, and every now and then our eyes naturally turn to him for various problems that we have to solve.

Thanking you,

Yours sincerely, M. A. Jinnah

\* \* \* \* \* \* \* مسٹرا صغهانی بنام قائداعظم

Nacional Hotel, Havana,

November 27, 1947.

My dear Quaid-e-Azam,

Zafrullah Khan is scheduled to leave New York for home on the 29th of November and Ayub goes back on the 30th. I cannot help remarking that 'Zafrullah Khan has, throughout the Session of the U.N. hit all round the wicket in prefect style. He has, with little effort, risen to the top-most men, and they are few, assembled in New York from all over the world. His speeches were always appreciated. His ability, clarity of thought and simplicity of expression have gained for him and for Pakistan a host of friends. He is one of our able men and an asset. I have no doubt that you will utilize his ability fully. His stock stands high in the international market not through any boosting on anyone's part but purely on intrinsic worth and merit.

Very sincerely yours.

Hassan

( نيز د کيښي سفه - ۲۷)

عامته المسلمين كا نظرييه

جید اخبار عامت السلمین کی وفاداری کے متعلق لکمتا ہے:۔

"- ال اسلام وس کروڑ سے زیادہ شہنشاہ جارج کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں ۔ یہ تعداد سلمانوں کی 'ترکی 'ایران 'افغانستان کی تین سب سے بڑی مسلمان حکومتوں کے باشندوں سے برخی مسلمان حکومتوں کے باشندوں سے برخی ہوئی ہے اور اسی بناء پر برٹش ایمپائر 'ونیا کی سب سے بردی اسلامی سلطنت کملاتی ہے۔ "

بهي س كرو وسي زياد وسهات الماعت كادم بريديمن

ية تدادسلانون كامرك امران دافقانت ن كامين سي مرى

مسلمان طلوست واشتدد سس فرسى موتىب اواس الم

ير راف الميا رونياك سن فرى سلامى ملطت كما في سناك

موا "بینترمسلم قائدین" اور دس کروژ ایل اسلام نه صرف معزت بانی سلسله احدید ( دفات معزی کی زندگی جس بلکه آپ کی دفات کے بعد بھی اعجریزی کومت کی اطاعت و دفاراری کا دم بحرت نے یا دو سرے لفظول ان کے خلاف جماد کے شدید مخالف تھے۔

گذشتہ نصف صدی سے مارے مصنفین مور خین اور صحافی حضرات بیر ہا ہو دے رہے ہیں کہ کاماء کے ہنگامہ کے بعد میں سے مریر آوروہ حضرات اور قابل ذکر جماعتیں اور انجمنیں اور انجمنیں اور انجمنیں اور انجمنیں محریری حکومت سے بر سریریار رہیں اور وہ برلش گور نمنٹ کے خلاف جماد کے جذبے سے مرشار تھیں۔

مصنف ذندہ روونے غیرجانبدارانہ طرز فکر اختیار کرتے ہوئے اس نظریہ کی تائید کرنے کی بجائے اس نظریہ کی تائید کرنے کی بجائے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ کم از کم الاقاء تک ایبا نہیں تھا بلکہ مسلم قائدین انگریزوں کی اطاعت و وفاداری کا دم بجرتے ہتے۔ مصنف کی مختیق کے مطابق الاقاء کے بعد حالات نے پائا کھایا۔ فرائے ہیں :۔

" - االاء اور ۱۹۱۷ء کے درمیانی عرصہ میں بعض ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ( اطاعت و

اس مال مرسید نے پنجاب تشریف لا کر متحدد اجماعات سے خطاب قربایا اور ان خطابات میں اگریزی حکومت سے وفاداری کے بارہ میں بھی شرعی پہلو واضح کیا ۔ نموت مطاحظہ ہو۔ میں اگریزی حکومت کے وفاداری کے بارہ میں قرباتے ہیں :۔
ابالیان جالند هرکے ایر رئیں کے جواب میں قرباتے ہیں :۔

مرسيد كاشرعي نظريه

" میں نے گور خمن کی کوئی فدمت جمیں کی بلکہ جو پھو میں نے کیا ہے وہ میں ہے اپنے
پاک ند ہب اور سے بادی کے تھم کی تقبیل کی ہے ۔ ادارے سے بادی نے ہم کو ہدایت کی ہے
کہ تم جس گور خمنت کے امن میں ہو۔ اس کی اطاعت کرو۔ اس کے خیر خواہ اور وفاوار وہو۔
پس جو پچھ کہ گور خمنت کی فدمت جھ سے ہوئی ہے۔ وہ حقیقت میں میرے ند ہب کی فدمت
تقی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ادارے پیشوا آئے کیا کما تھا۔ اس نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ حاکم
وقت بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ ولوکان جشیا

مرسید اور " بیشتر مسلم قائدین " کے نظریہ کے بعد آینے عاملہ المسلمین کی روش یو نظم الیس

- 1

علامه علال عيدس خاطب موكر فرمات بين :-

ياري نشاط اكر ہے تو ميع غم ، بردھ كركرے كى سورہ والحشردم تھے

عدی مناسبت سے علامہ نے عمیر کے بالقابل " محرم " کالفظ استعمال کیا اور کھا کہ ہم مسلمانوں پریہ واقعہ " محرم " کے اندوہ تاک سانحہ سے مختلف نہیں۔

آئی اد هر نشاط او هر غم بھی آگیا کل عید متنی تو آج محرم بھی آگیا ،

الم اشعار کے اس مرفیہ کے چوتے بھر بین علامہ نے ایک نیک ماکم کے اوصاف و نصر نیان کے بین اور کما ہے کہ اس کی ہر بات الی پاکیزہ ہوئی جائے گویا وہ جبر بل ایمین کی مدا ہو ۔۔ وہ معاملات کا فیصلہ ایسے رنگ بین کرے گویا نفذر کی مراد وہ ہو ۔۔۔ مرفیہ کی مدا ہو ۔۔۔ وہ معاملات کا فیصلہ ایسے رنگ بین کرے گویا نفذر کی مراد وہی ہو ۔۔۔ مرفیہ کے مطالعہ سے پند چالے کہ اقبال کے نزدیک بیہ سب اوصاف و خصائص ملکہ بین بذرجہ اتم باتے تھے۔ علامہ نے ملکہ کے لئے شہرید کا لفظ تو استعال نہیں کیا لیکن فرماتے ہیں۔

وكورية نه مردكه نام كو كذاشت ہے زندگی مي جے پروردگاروے

علامہ کے نزدیک انگریز طکہ کو مرا ہوا نہیں سمحمنا جائے۔ وہ ہزار با صدیاں گررئے کے بودو زیمہ رہے گی۔ اس کا تخت ولوں کی اقلیم پر آراستہ ہے۔

ائنی اوصاف جمیده کی وجہ سے علامہ اس انگریز تھران کو "ساید فدا" قرار وینے ہیں۔ اس کی وفات پر قرمائے ہیں :۔

- اے ہو ترے مزے افاد مایہ قدا "

یہ پرسوز اور وروناک مرفیہ لکھ کر علامہ بنے انگریز حاکموں کی نگاہ جی اپنے لئے ایک مقام رفیع پر اکر لیا تھا۔ انہیں یہ مرفیہ انکا پیند آیا کہ اسے ۔ " سرکاری فرج پر طبع کرایا گیا۔ انہا علامہ نے اس کے انگریزی ترجمہ کی سعادت بھی خود حاصل کی اور مرفیہ کا عنوان رکھا Blood علامہ نے اس کے انگریزی ترجمہ کی سعادت بھی خود حاصل کی اور مرفیہ کا عنوان رکھا product of معالیق ۔ "کور خمنت نے اس کی کئی برار کا بیاں اپنی طرف سے محتف زبانوں جس تجہوا کیں ۔ " اس اس طرح علامہ کا یہ حقیدہ کہ انگریز ملکہ تو سائیہ خدا " ہے ملک کے سب الحراف جس تھیل کیا۔ اس طرح علامہ کا یہ حقیدہ کہ انگریز ملکہ تو سائیہ خدا " ہے کہ ملک کے سب الحراف جس تھیل کیا۔

۱۹۰۱ء کے بعد ہم ۱۹۰۲ء کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ انگریز گور نر ہنجاب کے انجمن تمایت اسلام کے جلے میں آند کے موقع پر علامہ 'انگریز کی اطاعت کے بارے میں فرماتے ہیں سوا

وفاداری کے ۔ ناقل) اس انداز گلر میں تبدیلی آئی۔"ال

لیکن ماضی کی بید کمانی تشند رہے گی اگر اس امر کا جائزہ ند لیا جائے کہ کیا 141ء تک اطاعت
و وفاداری کا دم بحرنے والے قائدین بیں علامہ اقبال بھی شامل نتے یا آپ اپنا علیحدہ کیمپ لگا
کر انگریز حاکموں ' بیشتر مسلم قائدین اور دس کروڑ عامتہ المسلمین کے خلاف سیفی جباد کا
فریضہ مرانجام دے رہے تھے۔ یہ بھی دیکھتا ہوگا کہ اگر آپ 141ء تک برظانوی حکموانوں کے
خیر خواہ اور ثاخواں تھے تو کیا 141ء کے بعد آپ کے انداز قکر بیس کوئی تبدیلی آئی یا آپ بدستور
دفاداروں اور عقیدت مندوں کی صف بی شامل رہے۔

اس منتمن میں ہمیں کمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال کا منظوم و منشور کلام خود ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ مصنف زئدہ رود فرماتے ہیں۔

" اقبال ؛ مرسيد ك كتبه فكر التعلق ركعة تق - "ك-

ا قبال كا تعلق مرسيد كے سياى كمنيد فكر سے تھا۔ وہ كلمد حق كينے سے بازند رہ كے تھے ك

#### ١٩٩١ء كا ١٩٣٥ كا ١٩٠٩ سالم ريكارة

آئے! دکھتے ہیں ' مرسد کے رست پر چلتے ہوئے ' علامہ اقبال کا ۱۹۱۱ء کے ۱۹۱۱ء کے ۱۹۲۱ء کا ۱۹۲۱ء

5190

۱۲ مرتوری ۱۹۹۱ء حید الفطر کے روز 'برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی وقات ہوئی۔ علامہ کے اس موقع پر ۱۱۰ اشعار کا پرورد مرفیہ رقم فرایا ۔ علامہ کا کمنا تھا کہ ملکہ کی وقات کا غم میں ہلال حید ' سمیت سب پر لازم ہے۔ اگر ہلال حید ' حید کی تقریب کی وجہ سے خوشی کی بجاری ہیں جلا اور کھے کہ یہ موقعہ مسلمانوں کے لئے اتنا غمناک ہے کہ غم کی صبح اس پر قرآن پاک کی مورہ والحشر پڑھ کر دم کرے گی تا اے اس بیاری سے نجات ولا دے۔ او۔

وہ کون زیب وہ تخت صوبہ پنجاب کہ جس کے ہاتھ نے کی تعریدل کی تعمیر جو برم اپنی ہے طاعت کے رتک میں رہمین تو درسگاہ رموز دفا کی ہے تنمیر ای اصول کو ہم کمیا سمجھتے ہیں نہیں ہے غیراطاعت جمان میں اکسیر ملا۔ 6190 AL 61900

۵۰۱ء سے ۱۹۰۸ء تک کاعرف علامہ فے انگستان میں گزارا۔

١٩٠٩ء مي علامه كشميري مسلمانول كي الجمن ك سيررري من - آب في الميس بد فوشخري سنائی که آزیبل خواجه محرسلیم الله خال نواب دهاکه کو (۵ فردری ۱۹۰۹ء کو ) لارد مجر ماعر انچیف انواج ہند نے بتایا کہ

- مشمیری مبلمانوں کو فوج میں بحرتی ہوتے کے لئے کوئی رکاوٹ جس ہے علامہ نے تشمیریوں کو یہ امریمی بتایا کہ ۔ " ہم فوج میں تشمیری مسلمانوں کی علیحدہ ممینی کے لئے کوشاں

١٩٠٩ ميں بى ( قياما " جون ميں ) آب نے ايك سر كلر كے ذريعہ تشميرى مسلمانوں سے ورخواست کی کہ ارسال کردہ فارموں پر صراحت و وضاحت کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کی۔ مردائی ' جاناری اور فوتی خدمات کا ذکر کرے دفتر میں بموائیں یا نواب صاحب وحاک کی وساطت سے او کشمیری بمادرول "کی فرست کمانڈر الچیف کو بجوائی جاسے مد

ا - ما او من الحريز ما كمول كي تعريف و توصيف اور الحريزي حكومت كي بركات ي مشمل "رحمت على " صاحب كاليك شعرى مجموعه بنام "وفائ رحمت " منظرعام ير آيا-اى مجموعه میں قریباً بارہ ہزار اشعار ہیں جن میں خصوصا مسلمانوں کو طبعی 'اخلاقی اور شرعی کحاظ سے الحمريزي حكومت كي اطاعت و وفاداري كا دم مجرنے كي تنقين كي تئي ہے۔ جن مستبول نے اس شعری مجموعه میں اصلاح و معاونت کی۔ان میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں۔ علامہ چوتک اس سے قبل ائریز ملکہ کو "مایہ خدا" قرار دے کے تھے۔ مصف "وفائے

رجت " أور علامه کے تظریات میں ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی۔ اس لئے مصنف نے کتاب کے ناميل جيج پر علامه كو -- " خير خواه سركار والا تبار " - يس شال كرتے ہوئے لكها ب: -« \_ (اس شعری مجموعے کی تیاری میں - ناقل ) جن بزرگان 'اصحاب ' خیر خواہان مرکار والا تبار "كا على و ادبي معاونت كے لئے ته ول سے شكريد ہے - ان ميں دو سرى عظيم مستى فخر قوم جناب واكثر يروفيسر شيخ محمد اقبال بين -

### اقبال کی طرف ہے پیش کردہ الهامی سند

۲۔ جناب علی محوم صاحب سیرٹری انجمن اسلامیہ ہزارہ نے بید اخبار کے ذریعہ بعض نامی مسلم زماء ے استفسار کیا کہ معرض آیک عالمگیراسلامی کانفرنس کا انعقاد اور اس میں مسلمانان مند كي شركت مناسب ب يا نبين ؟ علامد اقبال في ٢٢ ، أكست ١٩١٠ ك بيبد اخبار مين اس

روزان بسيد خارالا روز سلان تنايد اورا سادى مالك كالتكالانداز ومجهد فرويرسي كا كي كيونك وكاوت برطالية كاستيج جوامن اور آراري أس كا الركون كرما صليح ووأور من ك كواسى فيب بيس

-the State of the سر کوئی امیسی تحریب علام طور رانسین سے مجے کا استفارروب سے برانيل عالمرانا مواله وسياجال كاليسي وم ميس بيدا مرسكا سے سا اول کو کا م البی من اور صلے کے ساتبہ ذید کی مسر کرنے کی میریس کر کرنے ہے اس کو پولید و طور پرشور و کرنے کی بین مانعت سے ا دا تناجية الانتاجية الانتاجية الانتاجية الانتاجية الانتاجية

موضوع پر اظهار خیال قربایا اور کانفرنس میں شرکت سے احترازی صلاح دی۔ لکھتے ہیں:۔ " سد جب تك بم كولقين شر مو جائے كه كى يد تتيجہ كے پيدا مونے كا احتال نہيں ہے - تب تك كوئى عملى كام كرنا ( يعنى كانفرنس كا انعقاد اور اس مين حصه لينا - ناقل ) شايد مناسب

### لاہور میں کارو بیش ڈے کی اسلامی مراسم

ی سینے سینے آخرش آئی گیا۔ ون گنا کرتے تھے جس ون کے لئے۔۔ کے معداق آخر ۲۳ ر جون ۱۹۹۱ء کا ون آن پہنچا جس کا علامہ اقبال سمیت تمام مسلمانوں کو انتظار تھا۔ علامہ کاروئیشن ڈے کی اسلامی مراسم کے سلسلہ میں بادشانی مسجد پہنچ جمال علاء کرام نے مسلمانوں کو بتایا کہ ازروئے قرآن و حدیث اُن کے عیمائیوں کے ساتھ کیے مخلصانہ تعلقات ہوئے مائیں۔

بيد اخبار لا مورك مطابق

" .... خان محد بشیر علی خال جزل سیرٹری المجن اسلامید فے اپنی تقریر جس بتایا که مس مرح سکسوں کے حد جس -

" کی شای مجرکہ جس میں اس وقت ہے جلہ ہو رہا ہے بطور اصطبل میکزین استعال ہوتی بھی گر اب اگریزی حکومت میں وہ مسلمانوں کو عہارت کے لئے واپس ال گئی ہے .... منٹی محبوب عالم صاحب جائٹ سیرٹری مسلم لیگ و سیرٹری جلسہ ہذا نے ... کما ... ہے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جمیع علوم موجود جیں ۔ فرماں برداری ۔ دنیا میں فساد نہ کرنا وغیرہ احکام اگر پالیکس نہیں تو اور کیا جی ؟ حدیث میں تاکید ہے کہ تہمارا بادشاہ اگر حبثی غلام بھی ہو تو بھی اس کی تابعداری کرد ۔ اس کے بعد (مقرر نے ۔ ناقل) حضور ملک معظم کی عظمت و بھی اس کی تابعداری کرد ۔ اس کے بعد (مقرر نے ۔ ناقل) حضور ملک معظم کی عظمت و جبوت اور انگستان کی سب سے بیری جو اسلامی سلطنت " ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ہتاایا کہ مسلمانان ہند بمقابلہ دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے " (یمان) کس قدر اس و امان ک انگر کررہے جی ۔

### علامه کی مائیدی تقریر

ذال بعد علامہ اقبال نے انگریز بادشاہت کے حق میں جو تائیدی تقریر کی اس کا خلاصہ وسن کرتے ہوئے بیبہ اخبار لکمتا ہے:۔

" - پیر شیخ محمد اقبال معاصب بیر سٹرنے افریقنہ کا ایک قصہ بیان کر کے اس ( بینی مقربین کی طرف سے قرآنی تعلیم اور حذیث کی تاکید بابت تابعداری بادشاہ وفت ۔ ناقل ) کی تائید کی ( اور کما کہ ۔ ناقل ) ایک انگریز افسرنے وہاں کے وحشی باشندوں کو مهذب

نہ ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی طالت کا اندازہ مجے طور پر نہیں لگا سکتے

رکو کئہ کومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس طلب کے لوگوں کو طاصل ہے وہ اور
ممالک کو ابھی نمیں ہے ۔۔۔ مسلمانان عالم کے کسی طلب جی کوئی البی تحریف عام طور پر
نہیں ہے جس کا خشا ہورپ سے ہو یشل مقابلہ کرنا ہو نہ ایبا خیال ایک البی قوم جس پیدا ہو سکا
ہے ۔۔۔ مسلمانوں کو کام البی جی امن اور صلح کے ساتھ ذندگی ہر کرنے کی تاکید کی گئی ہے
یہاں تک کہ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اف تناجیتم فلا تتناجوابلائم
والعلوان الاا۔

آب كانياز منذ محر اقبال - بيرسر ايث لاء - لا جور

مندرجه بالا آيت اور اس كا ترجمه ملاحظه مو:-

بلها الذين لمنوا لا تناجيتم فلا تشاجوا بلائم والعنوان ومعصبت الرسول وتناجوا بلير والتنوى (الجادل 4:00)

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرد تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرانی کی باتیں نہیں بکیہ نیکی اور تعویٰ کی ہاتیں کرد کم اے 1011ء

ا ۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی ۔ الاہ میں جمیں علامہ کی انگریز تکرانوں کی بارگاہ میں جان ری کا منظریوں نظر آتا ہے ۔۔۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوشی کے موقعہ پر فراتے ہیں۔ جان ری کا منظریوں نظر آتا ہے ۔۔۔ انگریز بادشاہ کی تاجیوش ہوا آج تاجدار اپنا جماعے اوج سعادت ہو آشکار اپنا کہ تاجیوش ہوا آج تاجدار اپنا

اس سے حمد وفا محدول نے بادھا ہے۔ اس کے فاک قدم پر ہے ول شار اہا اللہ اسلام وس کو ڈے نوادہ شہنشاہ بارج کی اطاعت کا وم بحرتے ہیں 11۔ اس خمن میں عامتہ السلمین کے خلوص و عقیدت کا بارج کی اطاعت کا وم بحرتے ہیں 11۔ اس خمن میں عامتہ السلمین کے خلوص و عقیدت کا اندازہ اس امر ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے برطانوی شاہ کا جش آجو تی منانے کے اندازہ اس امر ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے برطانوی شاہ کا جش آجو تی منانے کے اندازہ اس امر ہے موزوں جگہ و فائد خدا الله قرار ویا ۔ انجریز بادشاہ کے "کارونیشن و ب اسکا ایمیت کے پیش نظر " شاہی مسیر " لاہور کے انتخاب کا فیملہ ہوا ۔ آجو تی کی رسوم اوا کرنے ایمیت کے پیش نظر " شاہی مسیر " لاہور کے انتخاب کا فیملہ ہوا ۔ آجو تی کی رسوم اوا کرنے کے لئے جو اعلان شائع ہوا ۔ اس کا عنوان تھا۔ 

لاہوری کارونیشن ذکے کی اسلامی رسوم کے لئے جو اعلان شائع ہوا ۔ اس کا عنوان تھا۔

#### بنانے کے لئے ان میں اسلامی واعظ مجھینے کی ہدایت کی کہ مسلمان نہ صرف مراعات



شاعر مشرق علامہ اتبال 191 وجن شای معجد لا بور کے ایک بزے اجماع جن طرابلس کے شدیدوں پر اپنی نظم منا رہے جی ------ ای سال ای سجری آپ نے اگریزی

ا قبال کی شای محید می تقریر

كاخلاصه وبيداخبار - لاجور

حومت کی وفاداری کی تلقین کی اور فرال که "مفان نربا " بھی بادشاہ وقت کے وفادار ہوتے جی "

بعاقرى كروه التنك بعد معنود فاستنوى فليت و بوين تبلايا كاسلمانان مشدومستان بمقابله ويكر عين بمركن عواقبال ما حب برطرف افراد كا

وافلا بيينيك مرايت كي كرسلان ذرف مراعات كرين ي مركارك وفاداريس مكل مدهما وماوشاه محوفار بورت بسلانون كالمسلون كالمسلون ایت دین کورفاده سے زاده کیانا الے اور حکومت ال من اسكا وانت مصدا سك بعد عيرسو البرعلى ما مب

### نان کاروسیس و سے

المالمان كريت يرى اسلاق بالمنت وي لا : الكيك مسلما الون ك كس فدرامن و اما ان كى دُه كى الارك الكي تاييك ايد الكريز المرت وال ع استدول كومبدب سائد كسية الناس اسلاي

م المعلى كرنے كے لئے سركار كے وفادار بيں بلكه ندمبا وہ بادشاہ وفت كے وفادار ہوتے ہيں \_ مسلمانوں كا آئيڈيل ، سلطنت شيس بلكه است دين كو زيادہ سے زيادہ كھيلانا ہے اور مومت اگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ " - " ک

معنف ذیرہ رود کے مطابق 1910ء اور ۱۹۷۷ء کے درمیاتی عرصہ میں ایسے حالات بدا ہوئے کہ انگریزی حکومت کی وفاداری کے متعلق کھے قائدین کے انداز فکر میں تبدیلی آئی ۔۲۱

٠٠ راقم عرض كريا ب علامه اقبال "اس تبديلي سے متاثر وكھائي تهيں وسية وہ برابر مرسيد کے بتائے ہوئے رستہ پر بدی استقامت کے ساتھ گامرین تظر آتے ہیں۔

قرآنی آیت کریم اذتناجیتم ... (المجانله ۵۸هه) کے حوالے سے علامہ کا ۱۹۱۰ ش بیان کروہ عقیدہ ۱۹۵۵ء کے بید اخبار میں دوبارہ شائع ہوا کہ ۔ " مسلمانوں کو کلام التی میں امن اور مسلح كے ساتھ ذندگى بركرنے كى اكيدكى مئى ہے يمال كك كد (امن و آزادى وينے والى مكومت کے خلاف۔ تاکل) ۔۔۔ پوشیدہ طور پر مشورہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ "اور یہ کہ ۔ " حکومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ایمی تصیب نہیں ہے۔" الاس

آب ہم ۱۹۱۸ء کے دور میں داخل ہوتے ہیں جبکہ تحریک احمدید کے بالی کی وفات پر دس مال كا قرمه بيت يكا ہے۔

اس دور میں بھی علامہ اقبال جمیں ان علاء زعماء کے زبردست متوید نظر آتے ہیں جن کے نزدیک سرکار برطانیہ کی اطاعت و دفاشعاری مشرعی بنیادوں بر ضروری سی -

آئے! لاہور کے ٹاؤن بال میں چلتے ہیں۔ یمان برطانیہ کے مصارف جنگ کے لئے روپ جمع كرسن اور فوى بحرتى ك سلسله من عظيم الثان جلسه مو ريا ب- جلسه من علامه اتبال سمیت مسلم و غیرمسلم سرکاری مغیر سرکاری عما یدین تمام امتلاع سے حاضر ہیں ۔ صدارت مے فرائن کورٹر ہتاب سرمائکل اودوائر آدا کردے ہیں۔

#### راشه پيد اخبار - لا يور

تشيح محراقهال يسلطنت برطا ندسك دمان كالوي مريكها يحديدامول العثالث البين قيت فطوه مين الم إدراس صول كالمخفظ أكرستردت في بيوما اختيى محص امناني مكنة دكا وسع اس كانتخط مارسة بي بهبت عرورى موحا تاب يرلى قوم عظمت كى للداول برسس ين سكتى مستك كرده لي السكواس كاالى باحث المحركات المد صاحب سر ارشار كالميل مي موسقة يجاب كاراز مكم منظم كي فدرست من منظوم كي المي المراسي منظم ال ووشن تجليون سے برے فادران سند يرف مرشات بري اسان سند استكامه رغاس مرامسسرقيول نبواي اورصياكم دمتوري تطريروب الاال كبي المن المركام برآرندر روخ وفامزي كمائ ميس كياب دور ارزولوش موعك مرع صاحب حسب ذيل ومرد ليوشن مش كنا ي دین اس ملیک راشب ک د العن الريال من ويم ايرال والور عارف سولسے عاب وونا كر منظروم سي سي اے دين مي

مونوی رحیم بخش (پریذیڈنٹ کونسل بہادلیور) نے جکسہ میں مسلمانوں کے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تغریر میں کہا:۔

" \_ جمارے عقیدہ میں شمنشاہ " ظل اللہ " ہے۔ اس کے علم کو اللہ تدائی کا علم سجمنا علم سجمنا علم سجمنا علم سجمنا علم سجمنا علم سجمنا علم کی براوری سب مسلمانوں کو علم سجمنا ہوں کی براوری سب مسلمانوں کو برائی سجمتی ہے۔ سوم سے

یہ نظریہ کہ اگریز بادشاہ وہ ظل اللہ " ہے ۔ دراصل وہی نظریہ تھا جس کا اعلان علامہ
ا قبال کچھ عرصہ قبل اگریز ملکہ کو وہ سائی خدا " کمہ کر " کر چکے ہتے ۔ اور جس کی حکومت
برطانیہ کے داسلے سے برصغیر کی مختلف زبانوں میں تشمیر ہو چکی تقی ۔ اس دربار میں مولوی
رحیم پخش صاحب ( بماولیور ) نے مسلمانوں کے مقیدہ کی آئید میں مولانا رشید احمد مختلوی کا شرمی فنوی بڑھ کر سایا ۔ جس میں کما کیا تھا۔

جہ جب مشرکین کہ نے مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذبہیں بیٹجائیں تو رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکل حبشہ میں جو مقبوضہ تصاری تھا۔ بھیج دوا اور بد صرف اس وجہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکل حبشہ میں جو مقبوضہ تصاری تھا۔ بھیج دوا اور بد صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ کئی کے ذریب میں وست اندازی تمیں کرتے تھے۔ "

ہے اور جب مسلمان رعایا بن کر ہندوستان جن رہے اور دکام سے محمد و کان کر تھے کہ کسی عاکم یا رعایا و دکام کے جان و مال بین وست اندازی نہیں کریں گے آور کوئی آمر ظاف اطاعت نہ کریں گے تو مسلمانوں کو ظاف عمد و بیان کرتا یا کسی ضم کی خیانت و مخالف حکام کرتا ہے ہوگر ورست نہیں ۔ عمد کے پورا کرئے کی مسلمانوں کے فریب جن اس قدر آگید ہے کہ شاید ہی ووسرے فریب جن ہو قبل اللہ تعلی واولو بالعہد ان العہد کان مسئولا ۔ جن بھا تیا میں موالی ہے مد کرکے اس کے ظاف تیامت یازیس ہوگی ۔ عمد شکنی کی خت ممانیت ہے اور کسی سے عمد کرکے اس کے ظاف کی میت و ممکن دی تی ہے۔ اس کے ظاف

#### دولا کھ و تکروٹوں کی بھرتی

جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ اگریز ' فاص طور پر پنجاب کے شیرول جوان ' فوج میں بحراً کرنا جاہتا تھا ۔۔ اس دربار یا جلسہ کی سب سے اہم غرض وہ ریزولیوشن پاس کرنا تھی۔ جو پنجاب سے دو لاکھ رگروٹ بحرتی کرتے کے بارے میں پیش ہوتے والا تھا۔ اس کاروائی سے ایل وفا کی نذر محتر تبول ہو

آئی ہے جس علامہ نے اس ولی تمنا کا اظہار کیا تھا کہ یا باری تعالی ! عدل و انصاف قائم

ر نے والی اور امن و سکون عطا کرنے والی اس انگریز گور نمنٹ کا سابیہ وائمی طور پر ہمارے مروں پر قائم رکھنا۔ چنانچہ قرماتے ہیں :۔

بب کک چن کی جلوہ ء گل پر اماس ہے بب کک فروق لالہ ء احمر لباس ہے بب کک دورق لالہ ء احمر لباس ہے بب کک دیم میح ، عنادل کو راس ہے بب کک دیم کی کو قطرہ ء خبنم کی بیاس ہے بب کک کو قطرہ ء خبنم کی بیاس ہے قائم رہے کومت آئیں اس طرح فائن رہے کوور سے شاہیں اس طرح

(مرود رفته)

#### انكريز كورنر سرمائكل او دوائز كااعتراف

اقبال سمیت دیمر عمائدین اور الجمنوں کی کاوشیں رنگ لائیں ۔ مسلمانان پنجاب نے لائٹی کا پر خلوص اظہار کیا ۔ اور اس کثرت سے فوتی بحرتی دی کہ (اجمریز کورنر) سرمائیل اوڈوائر نے بعد میں جرت وا نساط کے نظے جانیات سے اعتراف کیا :۔

"The Punjab Mohammedans went to fight in Mesopotamia' Palstine and Egypt in a spirit of Loyal duty."

كر " بنجاب ك مسلمان مواق - عرب - عسلمان اور معر بين لا كل ويوفي ( وفاداراند فرض ) ك مند من المراف فرض ) ك مند من الرب المراف فرض ) ك مند من الرب المراف فرض ) مند من المراف المراف فرض ) مند من المراف المراف فرض ) مند من المراف المراف فرض ) من المراف المر

مسلمانوں کی طرف سے کثرت سے فوجی بحرتی دینے کے متعلق کور نرنے بعض حقائق کا ایکشاف کرتے ہوئے اپنی کا ایک کا ایک کا ایک کتاب میں تکھا:۔

اور جن الله المانوں كا صرف سطى علم تما - وہ خيال كرتے تھے كد اليي جنگ كے لئے جو

#### علامه کی تقریر

علامہ نے نظم سانے سے قبل ہو تقریری ۔ اس کا خلاصہ بید اخبار جس یوں درج ہے:۔

" شخ محمد اقبال نے سلطنت برطانیہ کے اوصاف کی تغزیف کر کے کما کہ اس اصول کا تحفظ اگر ہندوستانی ہو یا اجنبی محض انسانی کئت نگاہ سے اس کا تحفظ ہارے لئے بہت ضروری ہو جا آ کے ۔ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپ آپ کو اس کا اہل ثابت نہ کرائے۔ " او اس کا اہل شاہت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپ آپ کو اس کا اہل ثابت نہ کرائے۔ " او اس کا اہل شاہد

شاہ انگستان کا پینام دو امور کا متعاضی تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان لا بلٹی ( وفاداری ) کا پہنلوص اور بے غرض اظہار کرے۔ دو مرے یہ کہ جنگ کے لئے یہ ملک خاص طور پر پنجاب کرت سے فرتی بحرتی دے۔ نظرم کام چیش کیا۔ اس جی کہ دو امور کرت سے فرتی بحرتی دے۔ نظامہ نے دربار جی جو منظوم کلام چیش کیا۔ اس جی کہ اس میں کی دو امور نمایاں تھے۔ ایک یہ کہ ہم بالکل ہے لوٹ اور بے غرض ہو کر اپنی لا بلٹی ( وفاداری ) کا اظمار کرتے ہیں۔ اے اور دو سرے یہ کہ اس ہنگامہ جی ہمارے مرول کے غررانے حاضر ہیں۔ چھا اشعار ملاحظہ ہوں۔

### علامه كى طرف على كاير خلوص اظهار

پیغامات تعزیت

پر وفات معزت چو بدری محمد ظغرالله خال

جلالته الملك شاه حسين \_ شاه ار دن

" جی این بیارے دوست سر ظفراللہ خال کی وفات کی خبرین کر محمرا مدمہ پہنچا ہے۔ آپ کو " عالم انسانیت "کی فدمت ۔ دنیا بھرکے عوام کے جائز اور اصولی سو تف کی آئید ' خصوصا فلسطینیوں کے بارے میں عظیم خدمات کی وجہ سے بیشہ یا در کھاجائے گا۔ یقیناً ووعرب مفادات کی آئید کے چیمین سے

#### شام كے صدر حافظ الاسد

" ۔۔ یں اس وفات یا فتہ منظیم صنعیت کے تمام خاند ان کے افراد کی خد مت میں فم سے میلئے ہوئے مذہان کی مذہبات تعزیت بیش کرتا ہوں ۔ جس کی وفات تمام امت مسلمہ کے لئے ایک عظیم ترین نقسان کی حیثیت رکمتی ہے اور خاص طور پر شام کے ملک کے لئے یہ صد مد انتمائی شدید ہے ۔۔... تضیہ فلسطین کے دفاع کے دفاع کے اور خاص مقیم مخصیت لے اپنی حمر کا بیشتر حصہ و تف کے رکھا۔ اللہ تعالی مرحوم کو ... اپنی فراخ جنتوں میں مقام عطافرہائے۔ "

#### معركے صدر حتى مبارك

" بن بے جو ظفر اللہ فال صاحب کی و قات کی المناک فبر گرے و کھ اور خم ہے سی۔ انہوں ۔ اور گمری ایک اید میں اور گھری ۔ مرح م کے بہران ہے تعربت اور گھری مدروی کے جذیات مرض کرتے ہوئے و عاکر ، اول کہ اللہ تعالی ان کی روح کو ایدی سکون ہے توا قد اور آپ مب کا حای و تا صروو ۔ "

#### ليبيا كے مدرجناب معمرالقذافی

"۔ ہم براور کر تل معمر انڈانی کی طرف سے مرتفراللہ خال کی المناک و فات پر دنی تعزیت کا پینام پھیائے ہیں۔ باز کیک و شہروہ عربوں کی زیروست تا تیم و جماعت اور متعدود تکر بین الا تو ای معاملات پر مضبوط اور متعدود تکر بین الا تو ای معاملات پر مضبوط اور متعدود تکر بین ۔ مستخدم موقف افتیار کرنے کی وجہ سے زیروست تعریف کے مستخد بین ۔ مستخدم موقف افتیار کرنے کی وجہ سے زیروست تعریف کے مستخد بین ۔ مستخدم موقف افتیار کرنے کی وجہ سے زیروست تعریف کے مستخد بین ۔ مستخدم موقف افتیار کرنے کی وجہ سے محکمہ فتاخت

راتم عرض كرتا ہے كہ كور زنے فاشك (جنلى) اور غير فاشك (غير جنلى) فوجيوں كى تعيدات درج كرتے ہوئے فاشك (جنلى) فوجيوں كے اعداد و شاريوں ورج كے ہيں:۔

۲۸س

Total of Main Fighting Races = 505000

Punjab Mohammedans = 170000

### اقبال كوجارج شيث

ہم حقائق بیان کر رہے ہیں۔ اتبال کے طرز قکر و عمل یا تظریات پر کشہ چینی مقعود قبیل اور دیے ہی جب اتبال اور اکثر و بیشتر مسلم عما کدین اپنے موقف کی تائید ہیں قرآن و حدیث چیش کریں تو کوئی احمدی ان پر کیو کر اعمشت نمائی کر سکتا ہے۔ البتہ بعض غیر احمدی حلتوں کی جانب سے اعمریزی حکومت کے بارے میں وفادارانہ طرز عمل اور مدحید نظموں کے چیش نظر علامہ پر "اعمریز دوست" ہونے کا الزام عاکد کیا گیا۔ ۱۹ ماب

#### لمبعآ واخلاقا

اس عارج شیث پر اقبال کا دفاع کرتے ہوئے مصنف جواباً فرماتے ہیں کہ اقبال نے تو سے نظمیں " فبعا و اخلاقاً " کئی تھیں ۔ 17 ۔ کویا علامہ کے نزدیک انگریز حکام کو فبعاً و اخلاقاً " مائیے شدا "کریز حکام کو فبعاً و اخلاقاً " مائیے شدا "کرنا مستحن امرہے ۔

راتم عرض كرما ہے كه أكر الكريز حكام كو مبطأ و اخلاقاً "سابية خدا "كمنا جائز ہے تو بانی سلم اسم عرض كرما ہے كہ اكر الكريز حكام كو مبطأ و اخلاقاً "سابية خدا "كمنا جائز ہے تو بانی سلم اسم بير (وفات ١٩٠٨ء) نے كب لكھاہے كه ميں نے المحريزي حكومت كے عدل و انصاف

اور امن و آزادی کی تعریف غیر مبعا و غیراخلاقا نبیاد پرک ہے۔ آپ نے تو خاص طور پر اس امر کا ذکر قربایا ہے کہ جن نے خصوصا پنجاب جن انگریزوں کی آند کی وجہ سے مسلمانوں کو سکھا شاہی کی چیرہ دستیوں سے نجات ملئے اور ترجی آزادی حاصل ہونے پر حکام کا شکریہ اوا کیا ہے اور شکر گزاری آیک اخلاقی فرض ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔

پر اقبال نے اگر مبعا و اخلاقا انگریز ماکم کو "سامہ خدا" قرار دیا ہے تو طبعی جذبات کب غیر دبی ہوتے ہیں۔ اور جمال تک "اخلاق "کا تعلق ہے وہ بھی تو سراسر دین ہی کا حصہ ہے۔ مصابع و مجبور ا

علامه کا دفاع کرتے ہوئے مصنف ذیرہ رود نے دو مرا موقف بیہ انتیار کیا ہے کہ علامہ فی رفاع کرتے ہوئے مصنف ذیرہ رود نے دو مرا موقف بیہ انتیار کیا ہے کہ علامہ فی مصلحاً و مجدوراً " لکمی تنیس -اساب

راقم كى رائے من مصنف كے جواب كابيد حصد درست نہيں كونك علامہ في الحرين ماكوں كى مرح من جو كچھ فرايا يا علامہ كے استاد مولانا ميرحسن مرسيد احمد خال مولانا الطاف حسين حالى المجمن حمايت اسلام اور الندوہ وغيرہ نے جو شاخوانى كى يا اطاعت كا دم بحرا۔ تو سب نے اپنے موقف كو قرآن و عدیث كے حوالوں سے مزین كيا۔ اس لئے الا مصلحا يا مجودا اللہ جواب محل نظرہے۔

ا قبال دکھے رہے تھے کہ انگریز کے آئے ہے

اب بہلے کی طرح سکے مسلمان اور کیوں کی زیروسی آبدریزی کرتے میں آزاد جمیل رہے

۔ اب طوائف الملوكی سے جان چھوٹ چكى ہے۔ انگریز نے "سلمان صلح و در "كا اپتمام كرديا ہے۔

۔ اب مسلمانوں پر ازان دینے۔ تماذ پڑھنے۔ مسجدوں میں جانے اور قرآن مجید کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں رہی۔

یہ اب اتن ترجی آزادی ہے کہ سکھوں اور ہندووں بلکہ عیمائیوں کو بھی تبلیغ اسلام کے ذریعہ کلیہ طبیبہ کے فعنڈے سائے سلے لایا جا سکتا ہے۔

اس لئے علامہ نے اگر ایک انگریز حاکم کے وقت سے اعلان کیا کہ وہ "سا۔ خدا " ب

ور مرے حاکم کے حریر محومت میں وہ پکار اشھے کہ ان کے خلاف ازروئے قرآن پوشیرہ معورہ اس میں بھی اجازت نہیں اور ایک حاکم کے دور بین بڑے زوردار طریق ہے اس موقف کا اظمار کیا سے بھی اجازت نہیں اور ایک حاکم کے فلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں قرض بنتا ہے۔ قربایا :۔

میں بھی یہ جار انجریز حکام کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں قرض بنتا ہے۔ قربایا :۔

میں میں اس از ایس میں عقیدت بھی بے غرض یا بید کہ ۔ بنگامہ وقا میں میرا مر قبول ہو

ہائے! سالماسال (۱۹۰۱ء تا ۱۹۱۸ء) پر پھیلی ہوئی اس درجہ ٹھوس عقیدت کی موجودگی میں مصنف زندہ رود کا اس امر پر اصرار کہ علامہ بامر مجدوری اعجریز حاکموں سے وقاداری کا اظہار کرتے رہے کیو تحر درست ہو سکتا ہے؟

مصنف کو چاہئے تھا کہ وہ علامہ کے کلام پر "معلماً و مجبوراً "کے پردے ڈالنے کی بجائے معتر نسین کو جواب دیتے کہ علامہ نے شرعی بتیا د پر احجریزی حکومت کی تحسین کی ہے۔ مدح و شاء کا بید حصد مرکز مجبورا نہیں لکھا گیا۔ علامہ کا ول آپ کی زبان کا رفتی تھا۔ علامہ میں منافقت کا رنگ نہیں بایا جا آ تھا۔

#### مولاتا حالي كاسهارا

اقبال کا دفاع کرتے ہوئے مصنف ذیرہ رود نے خواجہ الظال حیین صاحب حالی کا مجمی مسارالیا نہے ۔ مولانا غلام رسول صاحب مرکی تحریر کے حوالے سے قرماتے ہیں :۔

" اس سلسله میں خواجہ حالی مرحوم کا مرفیہ بھی چیش نظر رکھنا چاہئے جو انہوں نے ملکہ وکثوریہ کی وفات پر لکھا اور رسالہ " معارف " پانی بت بابت جنوری ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا تھا۔ " اس

راقم وض کرتا ہے ہم نے معارف رمالہ سے عالی مرحوم کا مرفیہ پڑھا ہے۔ ہمیں کمیں نظر شیں آیا کہ عائی مرحوم نے یہ مرفیہ " مجبورا" لکھا ہو۔ ہر شعر پکار کر کمہ رہا ہے کہ شاع "آبال کی طرح ۔۔ " تخت شنش سے عقیدت ہے بے غرض " ۔۔ کی تصویر بنا بیٹا ہے ۔ بلکہ حال نے تو مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری و شکر گزاری کی ترفیب وسیح ہوئے معرت خاتم النسی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنایا ہے جس شمل فرایا گیا ہے۔

#### لايشكراللمن لايشكرالنلس

جماعت اجربے کے قیام ہے وہ سال تھی ہداہ میں مولانا حالی انگریزی کومت کے بارے میں اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ اس عمد میں اسلام کو جو دیتی اور روحانی ترتی نصیب ہوئی وہ انگریز باوشاہ کا اسلام پر احسان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :۔

گو منت الیمر سے ہم قوم گران بار احسان محر اسلام پہ ہیں اس کے گران بر کتیں اس عمد کی سب سیجے تحریر کان ہر کتیں اس عمد کی سب سیجے تحریر کان ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کان ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کی سے بیجے تحریر کان ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کی سے بیجے تحریر کان ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کی سے بیجے کران کی سے بیجے کران کی سے بیجے تحریر کان ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کی سے بیجے کران کی سے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کی سے بیجے کران کی سے نہ وقت اس کے لئے اور نہ وفتر کے گرانوں بہ رہے سا نہ بردان

اور ہند کی تسلول ہے رہے ساند تیمر ۳۳ ۔ اور ۱۹۰۱ء میں رسالہ "معارف " پائی بت میں ملکہ وکٹورید کی وقات پر تدکورہ بالا صحت تیوی کو یوں شعر کا جامد بہنایا ہے۔

شکر بندوں کا خدا کے جو شیس کرتے اوا وہ شیس لاتے ہجا 'شکر خدائے ڈوالجلال میں اور اس طرح مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ انگریز بادشاہ کی شری طور پر اطاعت کا وہم بحری اور اس کے شکر گزار بندوں کی صف بین شامل ہونے اور اس کے شکر گزار بندوں کی صف بین شامل ہونے کے مستحق نہیں ہو سکتے ۔

یناں ہم افسون کے ماتھ اس امر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ کہ مصنف زندہ رود لے جانبدارانہ روبیہ افتیار کرتے ہوئے تحریک احمد سے باتی پر کتہ چینی کی ہے اور بیہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اقبال اور ویکر قائدین اور عامتہ المسلمین تو انگریزی حکومت کے غیروفادار اور بافی ہے ۔ مرف بائی تحریک احمد یہ اور آپ کی جماعت ان کی اطاعت گزار تھی۔ لکھتے ہیں: اور بافی ہے ایندائی ایام ہی میں اس ( یعنی بائی تحریک ۔ ناقل ) نے ( انگریزوں کے فلاف ۔ ناقل) جماوکی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا۔

۳- برصغیر میں سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احدید انگریزی حکومت کی اطاعت اور وفاداری کا دم بھرتی تنمی-

۳۔ (جماد کی حرمت کے اعلان سے ) مراد سے لی گئی کہ احمد بول کے نزدیک انجمریز کے ساتھ ۱۲۸

وفاداری کواس قدر اہمیت حاصل متنی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا بھی حرام قرار دیا کیا تھا۔

نون: (حرمت جماد اور جماعت احدید کی تحریک آزادی میں جدوجمد کا ذکر علیحدہ یاب میں تنسیل سے بیش کیا جارہ ہے۔)

#### وريات

انسان کا زازد تو این دونوں پلزوں کو برابر رکھتا ہے۔ سریہ کیا کہ جب بانی تحریک احمد یہ

(وفات ۱۹۰۸ء) کا ذکر ہوتا ہے تو کما جاتا ہے کہ چو تک انسوں نے انگریز کے خلاف اپنی ذئدگی

میں جماد نہیں کیا اور اس کی تعریف کی ہے الندا وہ انگریز کی غلامی کو پہند کرتے ہے۔ سرا قبال
سیت اکثر دبیشتر قائدین جو مرسید کے رستہ پر چل رہے ہے "کی اطاعت و وفاداری اور تعریف
و شعین ہے یہ نتیجہ افاد نہیں کیا جاتا۔

راقم پري عرض كرے گاكہ أكر \_\_\_\_\_\_\_\_ الكر عام كو" مائے فيدا "كمنا اور الله من بات تحريك مائے واللہ فيدا "كمنا اور الله اللہ تعريف كا معمار " قرار وينا جائز ہے تو پھر أكر الله عى بات تحريك احديد كے احديد كے دو الك الك بنائے كو وہ كوں وكل على اعتراض ہے ؟ علامہ اور بانی تحريك احديد كے لئے دو الك الك بنائے كوں ركھ كئے ہيں ؟

بسرحال اب تک بیان کے گئے تھا کُل سے واضح ہے کہ اقبال ۱۹۱۸ء تک انگریز حاکموں کی افاعت و وفاداری کا دم بحرتے تھے ۔۔ وانائے راز "کے مصنف اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہوئے اقبال کی وفاداری کی یوں بردہ ابوشی قرماتے ہیں :۔

" - یہ ہندی سیاست کا دور وفاداری تھا جو ۱۹۱۹ء میں شم ہوا ۔ اور جس میں ہندوستانی معاشرہ کا ہرطبقہ ۔ عوام ۔ خاص ۔ راجے ۔ مماراجے ۔ نواب "حتیٰ که آزادی ہند کے مجام استام مراتما گاندھی بھی سرکار کی اعانت کے لئے میدان عمل میں اتر آئے تھے ۔ لہذا اقبال کے سیرت و کردار پر کوئی حرف نہیں آئے۔ " یہ میں میں

موال میر ب آگر جماد فرض تھا تو علامہ نے اور مسلم معاشرہ کے ہر طبقہ نے کیوں نہ کیا؟

کیا اقبال شریعت سے بالد تر تھے ؟ ۔ قرآن و حدیث کے تکم کی واضح خلاف ورزی کرنے سے

ان کی میرت و کروار پر کیوں حرف جمیں آنا؟ اور بائی تحریک احدید پر انگشت تمائی کا کیا جواز

روخوف

مرزاغلام احمه قادياني

" \_ مرزا (غلام احمر) صاحب جو اشتمار ع١٨٩٤ كو جاري كيا ہے - اس اشتمار مي مرزا ماحب نے ایک اطیف .... عمدہ فقرہ کور نمنٹ کی خیر خواجی اور وفاداری کی نسبت لکما ہے۔ الدے نزدیک ہر مسلمان کو جو گور نمنٹ احمریزی کی رعیت ہے۔ ایبا بی مونا چاہتے جیسا کہ مرزا مادب نے لکما ہے اس کے ہم اس کو اپ اخبار میں چماہے ہیں۔

مرزامات للعة إلى: - .

اے نادانو اکور نمنث احریزی کی تعریف " تہاری طرح " میری علم ہے متافقات نمیں ثلتی۔وہ لوگ سخت نمک حرام میں جو حکام الحریزی کے روبد 'ان کی خوشامہ کرتے ہیں اور ان ے آے گرتے ہیں اور پھر کمر آکر کہتے ہیں کہ جو مخص اس مور تمنث کا شکر کر آ ہے وہ کافر ہے .... یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جاری مید کاروائی جو اس گور نمنٹ کی نبست کی جاتی ہے۔ منفائد نمين ولعت الله على المالفين - جبكه بهارا مقيده يي ب بو بهارك ول ين ب-"

امام جماعت احربيه كاردبير

حضور کی اس تعلیم کی روشنی میں جماعت احمریہ محور تمنث کی جالجس یا مجورا تعریف سے متقرب - چنانچه امام جماعت احمد معرت صاجزاده مرزا بشير الدين محود طرحه (وفات ١٩٩٥)

" - ب شک کا گرسیوں کے اصول سے مجھے اختلاف ہے ۔ لیکن اگر میر مع سامنے واتی لائل كاسوال مولو من ايك كاكرى كو المو ونمنث كے خوشارى اير ترج دوں كا - أيونك ميں رفعا ہوں کہ یہ کور خمنٹ کے خر خواہ کملائے والے مد درجہ کے خود خرض اللی اور لاس كرمت والمع بوع بيل- " إمو

الحريزي حكومت سے مركا خطاب قبول كرنا

شاید مصنف علامہ کے مدحیہ کلام کو وہ مصلحت و مجبوری "کے پردے اس خوف سے بہنا رہے ہیں کہ بعض ملتوں کے ناروا پرویمینڈو کی وجہ سے عوام کے ایک طبقہ میں ایک اعلیٰ پید کے لیڈر کا بیر معیار قائم ہو چکا ہے کہ وہ ' ہر انگریز حاکم کی (خواہ وہ کسی دور سے تعلق ر کھتا ہو 'کتنا ہی منصف مزاج ہو ) مخالفت کرے ۔۔۔ مصنف کو اندیشہ ہے کہ اگر علامہ انگرین حاكون كے بى خواہ اور قدردان اور اطاعت كزار اابت ہو كئے تو وہ اس مخصوص طبقہ ميں متبول نہ رہیں گے ۔۔۔ مصنف کے زویک ۔۔۔۔ فدا اور اس کے رسول کی خوشنودی 'شایر عوامی مردلعزرزی سے فوقیت کی حامل جسس -

ووسرا خوف شاید سے کہ اقبال کے اطاعت گذار فابت ہونے سے مصنف کو تحریک احدید کے بانی اور تحریک احدید پر عکتہ چینی کرنے کی کوئی مخوائش باقی نہیں رہتی - اور وہ اس سونے کی مرغی کو ہاتھ سے جانے نہیں ویا چاہے۔ بسرحال راقم کی رائے میں اقبال پر معترضین ک جارج شیث درست ہے نہ مصنف کا جواب سیح خطوط پر ہے ۔ دونوں کو اپنے اپنے موقف یر نظرانی کی ضرورت ہے۔

كريك احديد كے بانی كی سیح روش

ا قبال نے الكريزول كى مرح ميں جو تقميس تكميں جن ميں ان كى مكوار كو " نقاد خيرو شر" كما - " مسلح وروح ما مامان مها كرف والا " قرار ديا مد اور ان كى حكومت اس وقت تک قائم و دائم رہے کی دلی تڑپ کا اظہار کیا جب تک وجین کو تطرہ مثبنم کی بیاس ہے۔ " معنف کے نزدیک سے سب کھے "مجورا" تھا۔ ایسات

حر معزت بانی سلسلہ احدید کی زبان آپ کے ول کی منتی ستی ۔ آپ کسی کی فوشام یا چاہاوی سے سخت متنفر منے۔مسلمانوں کے قائد اول مرسید احمد خال نے انگریزی حکومت کے بارہ میں حضرت کے اس رویہ یا طریق کو نہ صرف مراہا ہے بلکہ ہرمسلمان سے یہ توقع کی ہے كدات يى موقف اختيار كرنا جائے - چنانچه انى عمرك آخرى جمع ميں مرسيد نے على كرت المستى يُوث كزت من آپ كى درج زيل عبارت مسلمانوں كى رہنمائى كے لئے شائع كى-

سرکار کی دہلیزیہ مرہو گئے اقبال ۱۳ مہم افعالی مرکار کی دہلیزیہ مرہو گئے اقبال ۱۳ مہم افعالی موس کرتا ہے۔ یہ فقرہ نہیں۔ مولانا عبدالمجید سالک کی " زمیندار "اخبار میں شائع شدہ نظم کا ایک معرع ہے۔ مولانا سالک کے دوشعر الماحظہ ہول پہلے تو سر الحت بیضا کے بتھ وہ آئ اب اور سنو " آئ کے سر ہو گئے اقبال کہنا تھا ہیہ کل شمنڈی سڑک یہ کوئی گستاخ سرکار کی دہلیز یہ سر ہو گئے اقبال کو لکھتے ہیں۔ شد خلافت کے بعض ممبران بظاہر جوشلے مسلمان لیکن دریاطن اختوان الشیاطین شمبران اللہ جوشلے مسلمان لیکن دریاطن اختوان الشیاطین

خطاب کی سرکاری نو مینفکیشن

Delhi: The 1st January 1923

No. 2. Gen, His Imperial Majesty the King Emperor of India has been graciously pleased to confer the honour of KNIGHT HOOD, on --- Doctor Sheikh Muhammad Iqbal, Barrister, Lahore, Punjab J.B - Thompson

Political Secretary to the Govt. of India

Punjab Gazette, 19 January, 1923 Part II, Page 10.

مصنف زنده رود لكمة إلى :-

"--- عار جنوری سانون کو سر کا خطاب طئے پر اقبال کے لئے ایک مبار کہادیاری کا ایک مبار کہادیاری کا ایک مبار کہادیا گئی کا ایجتمام "بندو "سکھ اور مسلم معززین فاہور کی طرف سے مقبرہ جما تخیر میں کیا گیا۔ جس میں کورٹر سمیت تمام سرکاری 'فیر سرکاری مما کدو حکام شریک ہوئے ..... سرمجہ اقبال لے اپنی جوائی تقریر میں کما کہ

مجھ کو خطاب دے کر گور خمنٹ نے اردو و فاری کے ادیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ 19 م

(اخبار برندے ماترم) معنف " زندہ ردد" نے اخبار برندے ماترم کے تبعمرہ کا ایک اہم حصہ نقل نہیں کیا۔ جو درج زیل ہے۔ آئے! دیکھتے ہیں ۔ ۱۹۲۳ء کے سیاسی بیداری کے دور بین انگریزی حکومت سے متعلق علامہ کا طرز قکر و عمل کیا تھا؟ اس دور کی تحریک ترک حوالات (عدم تعاون) کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اشپتیاق حمین قریش کھتے ہیں:۔

تحريك ترك موالات

--- "اس میں لوگوں کو مشورہ دیا گیا۔ کہ وہ حکومت کے عطا کروہ خطابات اور اعزازی حمدے والیری اس میں لوگوں کو مشورہ دیا گیا۔ کہ وہ حکومت کے عطا کروہ خطابات اور اعزازی حمدے والیری اس کر دیں۔ اور تمام سرکاری و نیم سرکاری تقریبات میں شرکت سے بھی انکار کر دیں۔ مسلم علماء نے بھی انکار کا ایک فتولی ( دیں۔ مسلم علماء نے حق میں ناقل) دیا ۔۔۔ اس پر ۱۹۰۰ء کو دستھ شہت سے اس مصنف ذیرہ رود کے مطابق ۔ "اقبال نے اختلافات کے سبب تحریک موالات میں شامل مسلم سیاسی دجنماؤں سے کنارہ کشی افتیار کی۔ نامی ت

تحريك خلافت

مولانا رئیس اجر جعفری علامہ کی شان " محکومیت " کا نقشہ ہیں سمینی ہیں :۔

" اس دور میں " اس طوفان خیز اور ہنگامہ آفریں دور میں " آبال کا کیا حال تھا؟۔ وہ کی طرف ہے ؟ آزادی کے شیدائیوں اور طبت کے مجاہدوں کے ساتھ یا قوم کے دشمنوں یا ملک کے فداروں کے ساتھ وہ افتات و حقائی برے بے مروت اور فیر جانبدار ہوتے ہیں۔ وہ کی شاروں کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ۔ چی اور کھری بات کتے ہیں۔ حقائی کی زبان سے واقعات کی کمائی رعایت نہیں کرتے ۔ چی اور کھری بات کتے ہیں۔ تقائی کی زبان سے واقعات کی ساتھ رعایت نہیں کرتے ۔ چی اور کھری بات کتے ہیں۔ تقائی کی زبان سے واقعات کے ساتھ نہیں ہے کہ اقبال (سیاسی بیداری کے اس دور ہیں۔ ناقل) نہ مرف تحرک ظلافت کے ساتھ نہیں ہے لگہ اس سے اس حال اختیاف رکھتے تھے ۔ اور اس لئے اس سے اس طرح الگ اور فیر متعلق ہے جس طرح ایک مخالف ہو سکتا ہے۔ بھی نہیں ہیں اس زبانہ ہی طرح الگ اور فیر متعلق ہے جس طرح ایک مخالف ہو سکتا ہے۔ بھی نہیں ہیں اس زبانہ ہی جب لوگ طازمتوں پر لات مار رہے ہے ۔ سرکاری سکولوں "کالجوں" ہو نیورسٹیوں کا بایکاٹ کر دے ہے ۔ اقبال کو سرکا خطاب ویا گیا۔ اور انہوں نے اس کو قبول ہمی کر لیا۔ جس پر کی دل جلے یوں فترہ چست کیا۔۔

5. VI

منظر میں اتنایتی قوم کی نفسیات ' اکثر تی قوم سے مخلف تھیں۔ لینی انگریزی حکومت یا ہندو
اکثریت سے مقابلہ میں مسلم اقلیت کا رویہ بنیادی طور پر عدافعانہ تھا اور اقبال کے خطاب تبول
اکٹریت سے مقابلہ میں مسلم دافعانہ نفسیات کی غماز تھی ۸۸ سے

راقم عرض کرتا ہے کہ انگریزی حکومت کی اطاعت اور اس سے تعاون اور اس کی فیر خواتی کے بارہ جس مرسید " حالی " اقبال " مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی ۔ شیعہ ۔ سنی ۔ افجہن حمایت اسلام ۔ الندوہ و غیرہ کی طرف سے پیش کروہ الهامی اساد (قرآن و صدیث) کو کسی طور نظر انداز فہیں کیا جا سکتا لیکن بغرض بحث اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے اور صرف دافعانہ نفسیات می کا عضر پیش نظر رکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انگریزی حکومت یا ہندو اکثریت کے مقابلہ جس قلت تعداد کے باعث مسلمانوں کے لئے دافعانہ رویہ افتیار کرنا ضروری تھا تو احریوں کی تعداد تو مسلمانوں جس آئے جس نمک کے برابر بھی نہ تھی ۔ ان کے لئے انگریزوں کے خواف جاد کرنا میں آئے جس نمک کے برابر بھی نہ تھی ۔ ان کے لئے انگریزوں کے خواف جماد کرنا عروری تھا تو ان کے خواف جماد کرنا میں آئے جس نمک کے برابر بھی نہ تھی ۔ ان کے لئے انگریزوں کے خواف جماد کرنے یا غیر خوافعانہ رویہ افتیار کرنا کس مصلحت کے تحت فرض ہو گیا تھا ؟

واضح رہے کہ اس دور میں ہنروؤں کی تعداد ۱۲ کوڈ اور مسلمانوں کی کوڈ ہائی جائی جائی میں اور بقول ا قبال پنجاب میں احمد بوں کی تعداد صرف ۱۵ ہزار بھی اگر علامہ کے حوالے سے پورے برصغیر میں یہ تعداد ایک لاکھ بھی ہو تو مسلمانوں کی تعداد کے پیش نظر احمد بوں کی تعداد کی نیش اور ۱۵ اٹھا آ تعداد کی نیش اور ۱۵ اٹھا آ کے دو کا تو فرض تھا کہ وہ آلوار اٹھا آ کے بناوت کا مظاہرہ کر آ اور بدخوای اور مخالفت اور جہاد کے تعریب لگا آ ہوا میدان میں کود پر آ اور ادھ علامہ کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ وہ ۱۵ مراد کو ایٹ ذیر سایہ الے کر بیٹھے دہے اور انہیں قلت تعداد کی دیار کی دو ۱۵ مران میں کود اور انہیں قلت تعداد کی دیاں دے کر مدافعانہ روبیہ کی تلقین و تحریک کرتے رہے۔

۱۹۳۸ء سے دسمبر ۱۹۱۱ء کی جگ تک صرف دو " جر نیاوں " نے جان کا نذراند جی کیا یا افتار اللہ جی کیا یا افتار جو نام کا نام اللہ کے اللہ کا نام اللہ کے اللہ کا نام " جزل جو جرری نامر احمد " ہے اور شہید ہوئے والے جزل "جزل افتحار جنوعہ شے ۔ "

" و و اکر شخ می اقبال کو سر کا خطاب کنے کی تقریب پر ساجنوری کے وان شاہرہ میں جو شاندار و موت وی گئی .... تو معربہ کا حل واضح طور پر ہو گیا ہو گا کہ اقبال کو خطاب گذشتہ اور آئندہ سیاسی خدمات کے صلے میں ۔ شمنشاہ جہا تگیر کے مقبو میں جس دسیع اور پر فضا صحن میں خلا ہے یا اوبی خدمات کے صلے میں ۔ شمنشاہ جہا تگیر کے مقبو میں جس دسیع اور پر فضا صحن میں خلار و موت منعقد ہوا ۔ اس کے وروا زول پر بور چین اور ہندوستانی پولیس کی نمائش ۔ بور پین مسلمانوں کی کشرت ۔ گور نر بماور کی صدارت ۔ سرکاری معزات کی شرکت ۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی جو یہ کے گا کہ ڈاکٹر اقبال کو اس وجہ سے خطاب ملا ہے کہ اردو ۔ قاری کے شاعر ہیں ۔ وو پسر کے وقت ستارے کو کھانے کے متراوف سے ۔ اسلم

مولانا ظفر علی خان نے علامہ کی خطاب یا فتکی پر 'اپ تین سر فرد شوں کا نمائندہ قرار دیے متعلق ہوں اظہار کیا:۔

مر فرد شوں کے ہیں ہم سر ' آپ ہیں سرکار کے متعلق ہوں اظہار کیا:۔
آپ کا منصب ہے سرکاری ' ہمارا خاکمی عانیت کوشی ہے پہلے دن سے مسلک آپ کا اور اس میں منتر ہے آپ کی فرزا کی مسلم خوابیدہ اٹھ ' ہنگامہ آراء تو بھی ہو مسلم خوابیدہ اٹھ ' ہنگامہ آراء تو بھی ہو چھوڑ دے اس بردلی کو اور دکھا مردا کی

سیای بیداری کے دور می حصول آزادی کے لئے جماعت احدید کی بنیادی پالیسی کیا تھی؟

-- اس نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ؟ - اس کا تنعیل تذکرہ تو آئندہ صفحات می آئے گا - فی الحال ہم گذارش کرنا چاہج ہیں کہ اگر اقبال سیای بیداری کے اس دور میں انگریزی حکومت کے بدخواہ - فیروفادار - فیراطاعت گزاریا مخالف ہو کھے جے تو آپ نے انگریزوں سے ممر کا خطاب کیاں تول کیا ؟

--- پر مرتے دم تک اے سے سے کول لگائے رکھا؟

مصنف زنده رود قراتے ہیں۔

۔ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اقبال کا تعلق ا قلیتی قوم سے تھا اور برصغیر کے سال کیا۔ مہسم

£1947

# ورنرکے حضور حاضری کی اہمیت

والدہ جاوید (سردار بیکم صاحب) امید سے ہوئیں تو علامہ نے انہیں سیالکوٹ بجوا دیا ۔ ۵ ر اکتوبر ۱۹۲۳ء کے خط میں علامہ نے اسپنے بڑے بھائی ماحب کو سیالکوٹ کھا :۔ ماحب کو سیالکوٹ کھا :۔

" میں نومبرکے مینے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کام کے علاوہ بہت می اور معمود نیتیں ہیں ۔ " میں کور نر صاحب کے بہت سے ڈنر ہیں۔ وہاں جاتا ہے۔ استھ

#### 61910

علامہ کے استاد مولانا میر حسن کے صاجزادے ڈاکٹر علی نقی صاحب اپنی ملازمت سے
سبکدوش ہوئے تو ہنجاب کے گور نر سر میلکم بیلی نے انہیں جائے کی الوداعی دعوت دی۔ اس
موقعہ پر علامہ اقبال نے ڈاکٹر نقی صاحب کو اظہار عقیدت کے طور پر بیہ شعر لکھ کر دیا جے آپ
نے نمایت فوشخط لکھوا کر اس تقریب سعید جس گور نر کو چیش کیا۔

بنجاب كى تشتى كوديا اس نے سمارا۔ تابندہ بيشہ رہے بيلي كاستارا۔ ات

### عملى سياست كادور

نوٹ - اب وہ دور آنا ہے جب (۱۹۲۱ء میں) علامہ نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا قصد کیا۔
بقول مصنف زندہ رود علامہ 'مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت دونوں
کے مقالجہ میں کھڑا کرنا چاہجے تنے (صفحہ ۲۹۲) گراس کے ساتھ ساتھ علامہ کا درج ذبل طرز فکر و عمل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

#### £1972

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں تقریر کرتے ہوئے علامہ نے قربایا۔ " آذہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں وفود بنا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس مسے اسلا

اور ہردو و فود نے خالف ملت کے تحقیقاتی افسرول کے خلاف شکایت کی۔ اس شم کے ایک وفد

الم جی جمیر تھا (آوازیں - شرم - شرم) یہ کوئی شرم کی بات نہیں - جمیں واقعات کو حقیقت کے آئینے بیں دیکھتا ہے ۔ واقعی افسوس کا مقام ہے کہ صورت طلات اس قدر نازک موجیق ہے ۔ وُبِی مُشنر نے جمیں جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے ۔ اور میرے خیال جی اس نے جو پچی کہ اس بی وہ بالکل حق بجانب تھا۔ (ڈپٹی کمشنر نے بتایا)

"املاحات کی سیم کے نفاذ سے پہلے پولیس میں ۱۲۰ پرٹش افسر تھے۔ اور اب مرف ۲۸

"املاحات کی سیم کے نفاذ سے پہلے پولیس میں ۱۲۰ پرٹش افسر تھے۔ اور اور مسلم ۔ ناقل )

جیں۔ ہمارے پرٹش افسروں کی تعداد کافی نہیں ہے۔ اور دونوں فرقے (ہندو اور مسلم ۔ ناقل )

یور پین افسر جانجے ہیں۔ "

برقتی سے میرے دوست پنڈت ناک چند اس وقت یمال نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے
کہ حکومت نے رنگ و نسل کا اخباز اڑا دیا ہے۔ اور اس طرح وہ اسامیاں جو پہلے برلش
افسروں کو ملتی نخیں اب بندو اور مسلمانوں کے حصہ بیں آئی ہیں۔ لیکن بیں اپنے دوست کو
یقین دلاتا ہوں کہ (برطانوی) حکومت نے اس معالمہ بیں بری سخت غلطی کی ہے۔ اور اگر
پرفش آفسروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو بی اس کا خیر مقدم کروں گا(آوازیں۔ نہیں
برفش آفسروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو بی اس کا خیر مقدم کروں گا(آوازیں۔ نہیں
حضیں) جب میں بیر کہتا ہوں تو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کر کے کہتا ہوں۔

(علامہ کی تقریر ۱۹ جولائی ۲۱ء) ا۔

### مولانا محم على جو بركى زيردست تنقيد

پنجاب کونسل میں علامہ کی تقریر پر جنگ آزادی کے ہیرو مولانا محد علی جو ہرنے "جمدرد" کی تین چار متسطول میں طویل تبعرہ و تنقید کی۔

أيك قبط كاعنوان تعاب

"طبیب مازق مرمحرا قبال کانیا تست ۱۹۲۷ء) ایک قبط کاعنوان تھا۔

"شاعراملام --- اقبال" (جدرد ۱۹ راگست ۱۹۲۷ء) ایک اور قبط

أيك مثال الافطراو-

اپریل ۱۹۷۵ء ۔ یوم اقبال کے موقعہ پر روزنامہ "امروز" لاہور کے اقبال ایڈیشن کی وس ہزار کاپیاں جھپ چکی تھیں کہ ادارہ کے بعض سنیٹر ارکان کی نگاہ درج ذیل " یادگار تحریر" پر پڑی ۔ پریس میں چمپائی کا کام روک دیا گیا اور ایڈیٹر کی اجازت سے طبع شدہ دس ہزار کاپیاں تلف کر دی گئیں ۔ ادارہ نے اس کاروائی کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ :۔

علامہ اقبال کی جو عزت اور جو احرام ہمارے ولوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے میر نقصان کوئی حیثیت نمیں رکھتا۔ " . . مصف

وہ " یادگار تحریر" ۱۹۲۹ء کی ہے جو علامہ نے پنجاب کے ایک مشہور انگریز تواز مسٹرایم فی اور سٹرایم فی سے میں بطور سرفینکیث لکمی - علامہ سے ہری سیشل آری ریکروٹر جنگ عظیم اول ۱۹۲۷ء کے بارے میں بطور سرفینکیث لکمی - علامہ فراتے ہیں ہ۔

" - تقدیق کی جاتی ہے کہ ایم بی گوہری صاحب نے مختلف میٹیتوں سے گور خمنٹ کی ایم بی خدات سرانجام دی ہیں ۔ جن کے لئے ان کے پاس سندات و دستادیزات موجود ہیں ۔ بی خدمات سرانجام دی ہیں ۔ جن کے لئے ان کے پاس سندات و دستادیزات موجود ہیں ۔ بی نے بی دان میں سے بعض کو پڑھا ہے اور میں یہ کہنے میں کوئی آنچکیا ہٹ محسوس نہیں کرآ کہ وہ اپنی وفادارانہ خدمات کے لئے کسی توجیت کا اعتراف حاصل کرنے کے مستحق ہیں ۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے احساس فراکف منصی کے تحت سرانجام دیا ہے ۔ نہ کسی معاد خد کے حصول کی غرض سے جیسا کہ کئی ویگر آومیوں نے کیا۔"

محد ا قبال کے ایم ایل ای

يرسرايك لا - لي الح دى - ايم ال المور الم

خاہرہے علامہ کے زویک انجربزی گور خمنٹ کی وفادارانہ خدمات 'احساس فرض کے طور پر بھی مرانجام دی جاسکتی ہیں۔

بتول معنف زندہ رود اقبال مسلمانوں کو انتجریزوں اور ہندوؤں دونوں کے مقابلہ بیس کمزا کرنا چاہجے تھے (ص ۲۹۴) تحراس کے ساتھ ساتھ

519m.

علامه اقبال "این مکتوب بهام سر فرالس یک سینڈ میں فرماتے ہیں:-

ے عنوان سے شائع کی گئی (ہدردام اگرے نے الم

ان اتساط کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:۔

مولانا جو برر قطرازین: -

ا۔ "۔ ویکھئے۔ جمع و شاعر کا مصنف کس طرح " اندان ٹائمز "اور اس کے موکلوں کا آلہ کار ہن رہا ہے۔ کمنا پڑتا ہے کہ بمتر ہو کہ سارے ہندوستان کو تو سوارج وے ویا جائے گر ڈاکٹر سر مج اقبال صاحب وام اقبا لکم کے پنجاب کو سرمائیل ایڈوائر۔ کرئل فریک جا نس ۔ کرئل اورائل اور مسٹرا سمتر کو پھراس پر حکومت کرنے کے لئے بانا لیا جائے۔ " (صفحہ ۱۳۳۰)

۲۔ "۔ ڈاکٹر سر مجر اقبال کی تقریر پڑھ کر۔ " میری نیند خائب ہو گئی اور میرے تلب کو اس قدر و حیکا لگا کہ میں بیان نہیں کر سکا۔ " (صفحہ ۱۳۲۷)

" - " اتبال کو نہ جائے کیا سوجی کہ کونسل کو چل دیے اور وہ بنجاب کی جہورے رائی حاصل کرنے کے لئے وربدر پھرے اور اپ برمتانل کو بالا خر ہرائے ملک معظم اور اس کے ورفاء کی وفاواری کا حلف اٹھا کر بنجاب کونسل جی شریک ہوئے ۔ ہمیں اس کو و کچھ کر چرت ہوتی تھی کہ خدا نے جس فض کو " مثم و شاع " اور " اسرار و رموز " کے لکنے کی جمیب و غریب قدرت عطا فرائی تھی ... وہ بنجاب کونسل ... جی جا کر تھے ایمن صاحب بیرمٹر (سابق ماگر چند ) کی طرح یہ مطافر کرے گا کہ جو چند بوے بوے عمدے اس وقت تک بندوستاندل کو دیے گئے ہیں وہ بھی ان ہے جھین لئے جا کی اور انگریزوں کو دے دیے جا کی ( صفح ۱۳۳۰ کو دیے گئے ہیں وہ بھی ان ہے جھین لئے جا کی اور انگریزوں کو دے دیے جا کی ( صفح ۱۳۳۰ کو دیے گئے ہیں اور انگریزوں کو دے دیے جا کی ( صفح ۱۳۳۰ کے ان کر ان قر دیا ہو کہ انگریزی عمد کی برکات کے قائل شے اور جھتے تھے کہ انگریز در ان تا " دراصل " اقبال اب تک انگریزی عمد کی برکات کے قائل شے اور جھتے تھے کہ انگریز افروں کی تعداد جی اضافہ میا ہو سے گا ۔ کرکھ انگریز کی تھوار اب تک " نقاد خیرو شر" ہے ۔)

61919

مشاہیر عالم کو ان کے اصلی روپ جس چین کرنائی ان کی عزت و احرام کا موجب ہے محر نہ معلوم علامہ کے بارہ جس بیہ وطیرہ کیول اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جمال حقائق ذرا میلی محسول ہوتے ہوں وہاں آپ کی شخصیت کو دہیز پردول کی یہ جس چیپا لیا جاتا ہے ۔ اس صورت مال میں حقائق کا افشاء ہو جائے پر علامہ کا کروار بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بن سکتا ہے۔ میں حقائق کا افشاء ہو جائے پر علامہ کا کروار بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بن سکتا ہے۔ ے ملم مطالبات کی تائید کی۔ معنف زندہ رود رقطراز جیں:۔

وتكلتان مين وفادارانه جذبات كااظهار

سے اللہ وا گیا۔ اس تقریب میں کول میز کانفرنس کے ہندو اور مسلم مندومین اور برطانیہ کی استقبالیہ وا گیا۔ اس تقریب میں کول میز کانفرنس کے ہندو اور مسلم مندومین اور برطانیہ کی بعض مقترر شخصیات موجود تقییں۔ اقبال نے اپنی مختر تقریر میں واضح کیا کہ مسلمانوں میں برات ہے اور انہوں نے برطانیہ کے ماتھ بیشہ پرضلوص اور وفاشعاری کے تعلقات استوار رکھے ہیں۔ (مقی ۱۹۷۲)

راتم عرض کرتا ہے کہ نیشل لیگ کی بنیاد فار تو ہرس ( Farquharson ) نے رکھی منسی ۔ اس کا آیک متصد "۔ ونیا بھر کے مسلمانوں کو برطانیہ سے قریب کرتا تھا "۔ اور ۔ " علامہ اقبال شروع ہی ہے اس لیگ کی کوششوں کے معترف تھے۔ " " سے

#### £19mm

ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر علامہ نے برطانیہ کے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

برطانية تو آج كلے ال كے ہم سے رو - سامان اللك ريزي طوقال لئے ہوئے .

اس وابنتی کی جملک ۱۹۲۳ء میں بھی ملتی ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ جنوری ۱۹۲۹ء میں بچہ سقہ نے کابل پر تبغیہ کرلیا۔ امان اللہ شاہ افغانستان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ برطانیہ نے جنرل باور خال (سفیر افغانستان میں داخل کرا دیا۔ باور خال (سفیر افغانستان میں داخل کرا دیا۔ دو انگریزی حکومت کے فراہم کردہ بتصیاروں کی مدد سے کابل فتح کر کے ۱۲ ر اکتوبر ۱۹۲۹ء کو شہ افغانستان بن مجتے۔ ان کی جگہ ان کے فرزند " افغانستان بن مجتے۔ ان کی جگہ ان کے فرزند " فلا جرشاہ "کو باوشاہ سلیم کرلیا گیا۔

ا قبال کے ناور شاہ کی موت کو شہادت قرار دیا ( زندہ رود صفحہ ۵۲۹ ) اور اپنے خطوط میں ان اسکے دو اوصاف جمیدہ کا خصوصی اظہار کیا:۔

ایک بیر کہ ۔ ٹادر شاہ بڑا دیندار اور خدا برست یادشاہ تھا اور کابل میں اِس کے متعلق ایسی اسما - بیسے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر حکومت کریں۔ بشرطیکہ ان بیں حکومت کرتے کی المبیت اور شعور ہو ۔ لیکن ہمارے لئے دو آقادی کی غلامی ناقابل برداشت ہے ۔ ہندو اور المبیت اور شعور ہو ۔ لیکن ہمارے لئے دو آقادی کی غلامی ناقابل برداشت ہے ۔ ہندو اور المبیت انگریزوں بیں سے صرف ایک بی کا اقترار گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ان مان

اس کے مقابل بلکہ اس سے دو سال قبل حضرت اہام جماعت احمد بدواضح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرما بی حکومت "ندی تو:۔
کی رہنمائی فرما بیکے سے کہ اگر ہندو ہمارے حاکم بنے اور ہماری "اپی حکومت "ندی تو:۔
" - مسلمانوں کو چند ہی سال میں پورے طور پر اپنے آپ کو "ہندو کلچرکے آگے ڈال کر اپنی قومی ہستی کو کھو دینا بڑے گا۔ "۔ ۵۸

#### 51927

علامہ مالما مال تک مسلم تظیموں کے ذمہ وار عمدول پر فائز رہے سے اور بخولی اکا

0 -- مسلم نیک کے اغراض و مقاصد میں برطانوی حکومت کے ساتھ "اطاعت و وفاداری "کی شق کو نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے۔

0 -- علامہ المجمن حمایت اسلام کے بھی معزز حمدیدار دے۔ آپ کو علم تھا کہ اس کے متاصد جس بھی ایک اور شمک حلالی کے متاصد جس بھی ایک اہم متعدد "اہل اسلام کو گور خمنٹ کی وفاداری اور شمک حلالی کے فواکدے آگا کرتا ۔۔ "شامل تھا۔

0 -- علامہ ' یہ بھی جانتے تھے کہ علی گڑھ کی بنیاد لارڈ کٹن وائے اے بندنے رکھی تھی۔
0 -- علامہ ' ندوہ العلماء کی تاسیس کے بارے میں بھی بے خبرنہ تھے جو ایفٹنٹ گورز بمادر ممالک متحدہ کے ہاتھوں رکھی گئی اور جے گور نمنٹ کی طرف ہے " مملغ چھ ہزار ردپ ممالانہ ایراد بھی ملتی تھی " 9 سے

مسلمانوں کی کم و بیش سبھی قابل ذکر ذہبی و سیاسی الجمنوں کے ساتھ علامہ کے کھے نہ کھی۔
روابط ہتے اس لئے آب عمومی رتک جی مسلمانوں کی اگریزی حکومت کے ساتھ قلبی وابستی اطاعت و وفاشعاری کے جذبات سے بخوبی آگاہ ہے ۔ یمی وجہ ہے کہ ۱۹۳۲ء جی جب آپ کول میز کانفرنس جی شرکت کے لئے انگستان کئے تو وہاں بھی مسلمانوں کے اس جذبہ عوفا کی آپ میز کانفرنس جی شرکت کے لئے انگستان کئے تو وہاں بھی مسلمانوں کے اس جذبہ عوفا کی آپ نے نے یہ وحراک ترجمانی کرنے جس کوئی باک محسوس نہ کی اور وفاواری کے اس جوالے سے آپ

#### چنده دمندگان سلور جویلی

446 اسمائے چندہ دمندگان چ (ناجورد: يرن) اینکم ت ماست شاه فراژی این از منتزل و جوری 

حکایات مشہور ہیں کہ ان کو من کر مدیق اور فاروق یاد آتے ہیں الے
دکایات مشہور ہیں کہ ان کو من کر مدیق اور فاروق یاد آتے ہیں الے
دمرے یہ کہ است نادر شاہ کے حکومت برطانیہ کے ساتھ تمایت دوستانہ سے
تعلقات شے

(I found him quite friendly toward England)

اس خط میں آپ نے اس امر پر مجی اطمینان کا اظمار قربایا ہے کہ ان کا صاحزادہ (نیا بادشاہ ۔

ظاہر شاہ ) بھی اپنے والد کی راہ پر گامزن ہے ۔ اور اننی کے طرز ذندگی اور مسلک کے لئے وتف ہے

(Much devoted to his father ways of thought and) life)

انگریزی تاج سے والهانه عقیدت و وفاداری کا اظهار ۵

۱۹۳۳ء میں اقبال پر بیاری کا حملہ ہوا۔ مئی ۳۵ء میں بناپ کی المیہ محترمہ وفات یا حکیم ۔ درائع آمانی بہت محدود ہو گئے۔ علامہ کو حد ورجہ مائی بہت محدود ہو گئے۔ علامہ کو حد ورجہ مائی پریثانی کا سامنا تھا۔ حتی کہ سور متی ۳۵ء کو آپ نے بھوپال میں اپنے دوست سر راس مسعود کو گئے انہ کا سامنا تھا۔ حتی کہ سور متی ۳۵ء کو آپ نے بھوپال میں اپنے دوست سر راس مسعود کو گئے انہ

میری خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت ( نواب بھوپال ) جمعے اپنی ریاست سے پنش منظور کر دیں ( زندہ رود منحہ ۵۵۰)

اوهر ننگ وستی کے اس دور میں گورٹر سمر ہریرٹ ایمرس نے "سلور جوبلی فنڈ" کے سلسلہ میں " یاشند گان پنجاب" کے نام حسب ذیل ائیل شائع کی:۔

"- ٢ ر مئی ١٩٣٥ کو ان تمام ممالک کے لوگوں کی طرف سے جو ہزمیجٹی (شاہ انگستان)
کو اپنا حکمران تنایم کرتے ہیں ۔ اعلیٰ حضرت ملک معظم کی تخت نشینی کی ٢٥ ویں سالگرہ "شکر
گزاری اور مسرت کے ساتھ منائی جائے گی ۔۔۔ بنجاب نے بار بار " آج " کے ساتھ اپی
رواجی وفاداری کا جوت میا کیا ہے اور جنگ عظیم کے دوران جی اس نے آدمیوں اور مدہجہ
سے جو ایداد دی نتی اس کی یاد ابھی تک دلول جی آزہ ہے سات سے

فيرور برخمناك ركس ١١٩ مركز رود لا مور

وہ اقبال --- جو ۱۹۱۸ء میں جنگ عظیم کی جنگی مہمات کے سلسلے میں " جذبات پنجاب » کی نمائندگی کرتے ہوئے انگریز گور ز مرمائنکل ایڈوائز کی معردنت برکش گور نمنٹ ہے کہ چکے تھے

#### بنگامه رعایش مرا سر تبول مو

اپی تک دس سے بے نیاز " آج برطانیہ کے ماتھ وفاداری کی اس ایل پر ایک کے موجہ آئے برط وی اس ایل پر ایک کے موجہ آئے برط اور مبلغ کیک صدر روہید بطور چندہ پیش کر کے ضلع لاہور کے " چدہ دہندگان سلور جولی شاہ انگلتان " ۔ کی فہرست میں " جھٹے نمبر" پر اپنا نام لکھوا کر سرخرو بو گئے ا۔

## قابل ستائش ما قابل قدمت؟

اس پینیس مالہ ریکارڈ ( ۱۹۰۱ء ) ۱۹۳۵ء ) کو پیش کرتے سے ہمارا برعاب ہرگز نہیں کہ علامہ کے طرز فکر و عمل کو اسلامی تعنیم کے علامہ کے فکر و عمل کو اسلامی تعنیم کے طرف نہیں کروائے ۔۔۔ ہم علامہ کے فکر و عمل کو اسلامی تعنیم کے خلاف نہیں کروائے ۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ علامہ کے نزدیک اجمی اجمے فعل کی تعریف و توصیف ' شربیعت کے خلاف نہ متمی ۔ اسلامی شربیعت کے خلاف تو یہ امر ہے کہ انسان جموث ہوئے ۔ مبالغہ آرائی سے کام لے۔

## چنده دمندگان سلور جوملی (ضلع لا مور)

ا۔ منطع لاہور کے ہندو مسلم اور سکھ چندہ دہندگان جولمی کی تعداد ۱۲۲ ہے۔ چھٹے تمبریر ڈاکٹر ۱۲۲ میلا

الم المهدون علامة في علامة في الكلتان من قرايا تفاكه برطانية كم ساته مسلمانول في بيشه پرخلوص اور وفاشعاري كے تعلقات استوار رکھ بین -- يى بات " بيتم برايكى لينسى وائسرائے بعد اور وفاشعارى كے دولى فند كى تحريك كرتے ہوئے كى: آپ نے اپنى ائبل من كما: -

" دیکھنے کی بات ہے کہ اس ایل پر وہ ہندوستان جمال ۱۳۹۱ زبائیں بولی جاتی ہیں۔ مختلف زاہب ایک وو سرے سے تصادم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طریق بودو باش - لباس کی تراش شوہ اس الگ الگ ہے۔ اور رسم و رواج علیحدہ علیحدہ ہے .... ہر رساوے سٹیشن پر ہندو ریغرشنٹ روم اور مسلم ریفرشمنٹ روم - ہندو چائے اور مسلم چائے کے نظارے موجود ہیں ریفرشمنٹ روم - ہندو چائے اور مسلم چائے کے نظارے موجود ہیں ۔.. یاوجود ان تمام اختلافات کے اور پاوصف ان تمام مختلف خیالات کے صرف ایک اصول پر ( بیدوستان ) بالکل متنق نظر آتا ہے - وہ کیا ؟ شاہ پرستی ۔ آئین وفاداری اور گورنمنٹ سے ہندوستان کرتے ہیں ... مسلمان سب سے زیاوہ وعوے وار ہیں ۔ اور بخلاف ان کے حکام پر تکام کے جاتم پر سے دوار ہیں ۔ اور بخلاف ان کے حکام پر تکام کے جاتم پر سے دوار ہیں ۔ اور بخلاف ان کے حکام پر تکام کے جاتم پر ایسا صفحہ ۱۳۸۰ سے دوار ہیں ۔ اور بخلاف ان کے حکام پر تکام کے جاتم پر ایسا صفحہ ۱۳۸۰ سے دوار ہیں ۔ اور بخلاف ان کے حکام پر تکام کے دوار ہیں کرتے والے آزاو ہندو دی۔ بیت برھے ہوئے ہیں (ایسنا صفحہ ۱۳۸۰)

# وبإني يا ابل حديث

شائسة حكومتوں كا قاعدہ ہے كہ جو فرقد النے لئے جس نام كا فوابال ہو - اسے اس نام سے خاطب کیا جائے۔ اہل مدیث فرقہ کے ایدوو کیٹ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کل ممبران پنجاب و مندوستان کی طرف سے ۱۳ ر اپریل و ۲۷ مئی ۱۸۸۱ء کور نمنت کو درخواست وی که موالی کا لفظ عموا محور تمنث الكريزى كے باقى و تمك حرام كے معنول من استعال كيا جا آ ہے۔ اوھري بات ثابت ہو بھی ہے۔ کہ ہم " سرکار کے نمک طلال اور خیرخواہ ہیں۔"

" \_ اس لئے اس قرقہ کے لوگ اینے حق میں " وائی " کے لفظ کے استعال پر سخت اعتراض كرتے ہيں ۔ اور كمال اوب و اكسار كے مائد كور نمنث سے ورخواست كرتے ہيں۔ كه ود مركاري عط وكمابت من جارك لئة " وإني " كے لفظ كے استعال سے ممانعت كا كم

بنالوى معاجب البيخ رساله اشاعة السنم بن فركوره ورخواست كي تقل ورج كرف ك يعد لکھتے ہیں کہ ۱۸۸۸ء میں گور تمنث نے " خاکسار کی درخواست کو تولیت سے اعزاز بخشا اور ا بن اب صوبجات میں (گور نرول نے) و بنجاب کے مطابق ممانعت لفظ " وہائی " کا فرمان نافذ

مثلًا ويجية - الور نمنت بمين كا عم عمد إلي المن وبهار فمنك فمر ٢٢١-٥٤١٣ الست ١٨٨٨ - وحلا والم لي واز مور نمنت مدارس كا عمم نامد چنى نمبر عصه مورقد ٢٨ جولائى ١٨٨٨ --- و عظ لي الله يراكس

#### سرسيد احمد خال كالتبصره

اس ورخواست کا حوالہ دے کر مرسید احمد خال نے اوعلی موجد انسٹی نیوٹ مزت باہت ا

" - انگاش گور خمنٹ " مندوستان میں اس فرقہ کے لئے جو " وبایی " کملا آ ہے - ایک رحت ہے ۔ . . . جو سلطتیں " اسلامی " کملاتی ہیں ۔ ان میں بھی وہابیوں کو الی آزادی ا يرب ملنا دشوار بلكه نا مكن ب مسلطان كى عمل دارى من وباني "كا ربتا مشكل ب- اور مك معظمہ میں تو آگر جھوٹ موٹ سے وہانی کمہ وے تو اس وقت جیل جائے۔ تمام مسلمانوں کو

: حجر حسین صاحب کا (اس کاوش کے لئے۔ ناقل) ممنون ہوتا جاہتے۔ ( مولوي '۔ مقالات مرسيد جلد ٩ ص ٢١١) (مقالات مرسيد جلد سيروجم ص ٢٤٢) (نوٹ) فرقد الل صدیث کی سے ورخواست کہ ہم گور شمنٹ کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرفے والے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے قیام (۱۸۸۹ء) سے عمل کی ہے۔

راقم براورم في عراسلم ماحب مدر بماحت احديد قمور كا منون ب جنول سف كاب يم الل مديث قرد ك وظواري كا يمي ذكر كرسة كى طرف توجد ولائى -

اتا والدافس البو ملأتريل ١٧مني دغيره وغيره

シャルファイヤン

از جانب بوسعی و میرسی ای در استاعدان و و کیا این به بند بخدمت مهاصب سکر فری گورمندف ( فلان و فلان صربه ما

مرا کی حرمین طور ای کویت کریکی اعارت معافی کا جراسگار مون ( ۱ م مارایده ۱۰ مین منے ایم صغمون این مامبوری رساله شاعته اسند مین شانه کیا جسين التاكا المهامة الافطورا اليسك عوما ماعى ومكوام مصف من ستعال كما بوله بالاس الفط سنه المسلامان منهدو سان كورس أرده مرحق من عوالمحد فبلات ومعيد ومبيت وركارك مكوال وخرواه رسيمن - اورى بات بى فرقه كالوك ين من من العظ كريته عال رسخت عمر من كريم ومكال دوب والخاري سائد كورنمن سے درخواس كرتے من كرده سا

# شرعی حوالوں کی مزید تفصیل

معنف " زندہ رود " کی تختین کے مطابی برصغیر کے بیٹر مسلم قائدین 1914 کی مربید کے رستہ پر چلتے ہوئے انجم کی معنی مربید کے رستہ پر چلتے ہوئے انجریزی حکومت سے وفاداری کا وم بحرتے رہے۔ معنی " دانائے راز " کے نزدیک بیہ عرصہ 1914ء تک ممتد تھا۔ 44 سم

ا - مسلم قائدین یا انجنیں جو شرعاً انگریزی حکومت کی شکر گزار تھیں ۔
۲ - انگریزی حکومت کے (اثرال) بینی وا نمیت کے لئے مسلم شعراء کا وعائیے کلام
۳ - جنگ عظیم میں انگریزوں کی حمایت میں انگریزوں کی نکاہ میں عالم اسلام کا شاندار
ریکارڈ

### انگریزی حکومت کی شکر گزاری

#### من لم يشكرالناس لم يشكر اللم

جو مخض لوگوں كا شكر اوا نميں كرتا وہ اللہ تعالى كا شكر بھى اوا نميں كرتا ۔ معث نعرى

0 -- سرسید احمد خال احمد خال احمد خال احمد علی مندی -- جس لمی احمان مندی -- جس لمی

ď٨

ہم كواتے فدائے باك كاشكر اداكرنا ہے - اى طرح ہم كواس انسان كامجى شكر ہم كوات انسان كامجى شكر اداكرنا ہے - اى طرح ہم كواس انسان كامجى شكر اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ عادل كے اداكرنا ہے جس كا احسان ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ ہم پر ہے .... ( اپس ) ہم دل سے ( انگریز ) بادشاہ ہم بادگریز ) ہادشاہ ہم بادگریز ) ہادشاہ ہم بادشاہ ہم بادشاہ ہم بادگریز ) ہادشاہ ہم بادگریز کرنا ہم بادگریز ) ہادشاہ ہم بادگریز کرنا ہم بادگریز ) ہادشاہ ہم بادگریز کرنا ہم بادگ

علر كذارين - الله على الله على الله عليه وسلم ) في الله على الله عليه وسلم ) في الما تقاراس في الله عليه وسلم ) في سنا الله عليه وسلم ) من كيا كما تقاراس في الله عليه وسلم ) من من الله عليه وسلم وقت وقت وقت كل اطاعت كرور ونو كان عبد المبيار الملامة عمر كوم إين كل من من المبيار الملامة على الملامة وقت كل الملامة وقت كل

## 0 \_ مولوى محمد حسين صاحب بثالوى

مولوی مادب (ایرورکیٹ الل مدیث) مخلوہ شریف کی مدیث ورج کر کے تمام افل اسلام کو ٹی برخل صلی اللہ علیہ وسلم کی برایت پر عمل برا ہونے کی ترفیب ویے ہوئے اکھتے ہیں -

ا۔ قربایا۔ انخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ' "جو لوگوں کا شکر اوا نہیں کرتا۔ وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا " 19 سے یہ حدیث ورج کر کے آپ انگریزی حکومت کی عدح اور ثنا خواتی لازی قرار وسیتے ہیں

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ بیس ر تسطراز بیں :ب - معظمہ معظمہ اور اس کی سلطنت کے لئے دعا "سلامت و حفاظت و برکت کرنا ۔
وعلی حذاہ القیاس ۔ ان امور سے کوئی بھی امر ایبا نہیں ہے ۔ جس کے جواز پر وح شمریجت
کی شمادت " نہ پائی جاتی ہو۔ ۔ یہ سے

#### O -- خواجه الطاف حسين حالي

جناب حانی نے بھی مسلمانوں کو اگریزی حکومت کی اطاعت و شکر گزاری کی ترفیب دسیتے ہوئے اس حدیث نیوی کو بنیاد بنایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اے سے مسلم بندول کا خدا کے جو نہیں کرتے اوا۔ وہ نہیں لاتے بچا ، فشکر خدائے دوالجلال

0 -- علامہ اقبال کے استاد

مثس العلماء مولوي سيد ميرحسن صاحب

علامہ اقبال کی نگاہ میں مولانا میرحس صاحب کا مقام کیا تھا؟ قراتے ہیں "
اسود رسول" بر سمج معنوں میں اگر کسی فخص کا عمل ہے تو وہ مولانا سید میرحس ہیں
اب بی کے متعلق علامہ لے قرمایا

ود منتمع بارکد خاندان مرتصوی رہے گا حل حرم جس کا آستال جمد کو ۱ کے سے

دو منتمع بارکد خاندان مرتصوی رہے گا حل حرم جس کا آستال جمد کو ۱ کے سے

دولوی میر حسن صاحب نے انگریزی مکومت کی اطاعت کے بارہ جو شرقی فتوفی میا اس

کا آیک حصد طاحظہ ہو۔ قرائے جیں :۔۔

"رسول متبل ملی الله علیه وسلم نے جمیں جراست کا شکر کرنے کی تعلیم قرباتی ہے۔ اور اپنے حکام وقت کی اطاعت اور قرانبرداری کی ہدائت قرباتی ہے۔ اس جب (ہم) حکام وقت کی اطاعت اور قرانبرداری کی ہدائت قربات قربات ہے پاک رسول صلح کے ادکام کی فقیل کرتے ہیں .... ہمارے شنج و رہنما حضرت رسول متبول صلح عادل بادشاہ کو شخل الله ت تعبیر قرباتے ہیں اور عادل بادشاہ کے زبانہ بی جو قربها مجوی قبا اپنے پیدا ہوئے پر فحر کرتے ہیں اور الا بشکر الله من الا بشکو الناس قربا کر انسان کے شکر گزار کو خدا کا شکر گزار عابت کرتے ہیں ۔ قربم کو اپنی مربان (انگریز) عادل علیا حضرت قیمو ہند کے وجود باجود کو فقت التی سجمنا اور اس کے اوصاف جملہ کا تذکرہ کرنا اور اس کے ورسان جملہ کا تذکرہ کرنا اور اس کے دیر سایہ امن کے ساتھ وجے کا شکر ادا

راقم موض كريا ہے كہ اس همن ميں علامہ كے استاد في آيت

و اما بنعمتدر یک فعد ث

کو بھی بطور الهای سند کے پیش فرمایا ہے سی میں اور ملکہ وکٹوریہ کو "شاہ عادل سامیہ و لفت حق ست "کما ہے۔ بعد میں اقبال نے "سمامیہ و خدا " قرار دیا ہے۔

O - سجاره نشین خانقاه

معرت غوث بهاء الحق قدس مره " فرمات بي -

" ۔۔ کور خمنٹ برطانیہ کے اینے دوران سلطنت میں ہماری دی اور مدحانی تن میں

یونان صد لیا ہے۔ وہ مخاج میان قبیں۔ اس ہم کو۔ من لم یشکو الناس اللہ یہ اللہ کے الزم ہے کہ اپنی محسن گور شمنٹ کے حق میں خاص اللہ کے الزم ہے کہ اپنی محسن گور شمنٹ کے حق میں خاص مواقع پر مدق ول سے وعا کریں۔ ۵۵س

0 - انجمن حمايت اسلام

اس انجن کا قیام ۱۸۸۳ میں عمل میں آیا تھا۔ انجمن تمایت اسلام کے اجلاسوں میں امریز ملکہ کو اسلامی تعلیم کے حوالے سے خزاج تنسین پیش کرتے ہوئے متعدد یار " سامیہ خل نے کا اللہ اور عمل سجانی " قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر ملکہ کی وفات پر ایک مرقبہ سے چد اشعار ملاحظہ ہوں۔ جو انجمن کے سالانہ اجلاس میں پڑھا گیا۔

کر منیں رطت جمال سے آساں پر بائے بات وے منیں صدمہ دل الل جمال پر بائے بائے

رسے یں اش میں کورے سب لاش شمنشاہ پاس ۔ جس طرح مرحم ستارے مبعدم ہوں ماہ پاس مارے مرحم ستارے مبعدم ہوں ماہ پاس مارے حق ہے عزد جاہ پاس مارے حق ہے عزد جاہ پاس

سابہ حق ان پہ تھا خود طل سبحاتی تھیں ہے سارے عالم میں بدی کیکا ممارانی تعیں ہے

صدر اجلاس منس العنباء مولانا منتی حبدالله نوکی تنے آپ فقه اسلامی کے بہت بڑے اہر مائے جاتے ہے ۔ اس دور جس عام طور پر الجمن کے اجلاسوں جس شرکت کرنے والی شخصیات جس حالی ۔ شیل ۔ اکبر اللہ آبادی ۔ مولانا ابع الکلام آزاد "کرای ۔ خواجہ حسن نظامی ۔ مولانا سلیمان پھلواری "مولانا ابراہیم میرسیالکوئی "مولانا شاء الله اور مولانا نذیج احمد دلوی شامل تنے ۔

0 -- الندوه

ندوه میں کورز اگرہ وادور کی آمد پر مولانا شیل نے اسلامی تعلیم کے حوالے سے قرایا

"کورنمنٹ کی وفاداری اور خیر خوابی کو ہم اپنا دیلی قرض سمجھتے ہیں - " المصاب

## كور فرى جوالي تقرير

مور تربے مجی جوانی ایرریس میں مسلمانوں کی شرعی تعلیم کا حوالہ وسیتے ہوئے کہا ہے۔
" - آپ لوگول کا تو یہ مقیدہ ہے کہ اولو الامریا حاکم وقت خدا بی کے لیجنات کردہ ہوئے ہیں اور کہ برفش گور نمنٹ کے ساتھ وفاداری و جاناری آپ کا ذہی قرض ہے سکھے

#### 0 -- وارالعلوم ويوبيد

"- رسالہ " دیوبند کی سیراور اس کی مختر آریج " مطبوعہ کم ستبر ۱۹۱۷ ( پر دنگ ورکس دلی ) میں ہے:-

"- ہر مومن مسلمان سے استدعا ہے کہ وہ گور خمنٹ عالیہ کے لئے کہ جس کے حمد حکومت بیں ہر فرد بشر نمایت عیش و آرام سے اپنی ذیرگی بسر کر رہا ہے اور اس کی عطا کروہ آزادی کی بدولت اسلامی چنستان سرسبز و ہار آور ہے ۔ ضرور بالضوور " ون اور رات " اشحے بیشتے " موتے جامعے " فرض ہر لختہ اور ہر ساعت بیں وعا کریں .... اے فدا تو بیشہ بیشہ کے لئے ( انہیں ) مشد حکومت پر حکمران و قائم رکھ ۔ " ۸ کے سے

شعبہ بھائیوں کی عقبیرت ایڈرلیس بتام گورٹر آگرہ و اودھ (پیبہ اخبار ۱۱ اپریل ۱۹۱۸ء ص ۵)

(H) انگریزی حکومت کی دا نمیت کے لئے مسلم شعراء کا دعائیہ کلام

جماعت احمریہ کی بنیاد ۱۸۸۹ء میں رکھی گئی۔ برائے اخبارات و رسائل کی ورق گردانی

کرنے سے پند چلنا ہے کہ مسلم شعراء نے قیام جماعت سے قبل اور بعد بھی اپنے ماحول

کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کثرت سے اپنی اس وئی تمنا کا اظمار کیا ہے ۔ کہ

اگریزی حکومت کا سایہ واکمی طور پر ہمارے سموں پر قائم رہے۔ اس ضمن میں راقم نے

سینکڑوں صفحات کی ورق گردانی کی ہے۔ نمو تہ " چند اشعار ملاحظہ ہوں :۔

١٨٨٤ء - تصيده وعائيه جناب صغير بلكراي ور مرح جش جوملي - شاه انگلستان

جمال تک ، گل پہ بلبل ہو قدا ، گل ہیں رہے فوشہو
جمال تک ، جے سنبل ہیں ہے ، سنبل صورت کیو
جمال تک ، دن کی شب ہو ، باغ ہیں شب کو کھلے شبو
جمال تک ، دن کی شب ہو ، باغ ہیں شب کو کھلے شبو
جمال تک ، راحتی ہو سرو ہیں اور سرو ہو دلجو
مبارک جشن جو لی قیمر ہندوستاں کو ہو
مبارک جشن جو لی قیمر ہندوستاں کو ہو
خوشی اس کی صغیر طالب اردو ذباں کو ہوہ یہ مواجہ سے
خوشی اس کی صغیر طالب اردو من تا تج طبع جناب خواجہ الطاف حسین صاحب حالی

فتنه فداو دور بو امن و المال رب ۱۲۸ سه

> ۱۹۱۸ء - شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا کلام -۱۹۸۸ء - شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا کلام -انگریزی حکومت کی دا نمیت کے لئے دعا

جب تک چن کی طوہ گل پہ اماں ہے
جب کک فروغ لالہ ء احمر لہاں ہے
جب تک شیم میح " مناول کو راس ہے
جب تک شیم میح " مناول کو راس ہے
جب تک کل کو قطرة شیم کی بیاں ہے
قائم رہے حکومت آئیں اس طرح
دیا رہے چور سے شاہیں اس طرح سامے
کامرے علامہ اقبال "اپنے علو گر سے امحریزی حکومت کی وا نمیت کے لئے وئی تمنا

اس کے المایہ جس ملی ہے ہم کو آزادی کمال اے ندا ہر دم بلند اس کا رہے تباہ و جال اے ندا ہر دم بلند اس کا رہے تباہ و جال سام اعراء ۔ یادگار دربار آجیوشی شہنشاہ ایدورڈ ہفتم دام اقبالهم مولفہ مولوی فیوز الدین مالک اخبار مشیر ہند

جب تک چن وہر النی وہ کل و لالہ اور پھول جب تک دری و کل و لالہ دائم رہے ایڈورڈ کا سلیے دائم رہے جا کا سلیے دائم رہے سر پر مرے ایڈورڈ کا سلیے ہو جاہ و حثم دولت و اقبال دوالا مدالہ مدالہ دوالہ مدالہ م

١٩١٥ء - روزنامه بيسه اخبار لابور

ہر وم بھی وعا ہے کہ جب تک جال رہے ۔ بس فنح مند قیمر ہندوستاں رہے ۔ سکہ جال میں شہ کا ہر سورواں رہے ۔

# جنگ عظیم میں عالم اسلام کاشاندار ریکارڈ (۱۹۱۹ء)

جاعت احرب کے قیام کے ۲۰۰۰ سال بعد کی کیفیت

پیہ اخبار مقالہ افتتاحیہ میں لکمتا ہے:۔

" - اندن کے اخبار ڈیلی گریفک میں مندرجہ بالا عنوان کے ماتحت ایک دلچیپ مضمون میں مسٹر ( ایف اے ڈی وی آر ) F.A.D.V.R نے دنیا کے مسلمانوں کی ان شائدار خدمات کے لئے فراج مخسین اوا کیا گیا ہے ۔ جو انہوں نے اس جگ معظیم میں دول مخصو کی ان کی جی ۔

شایر جگ کا دو مرا سال ا ۔ جا رہا تھا ۔ جبکہ چیہ اخبار نے ایک لیڈ تک آرٹکل میں اس عنوان پر بحث کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کا ایک بہت برا حصہ سوائے ترکوں کے قریباً تمام مسلمان دول متورہ کی حمایت میں اور رہے ہیں ۔۔۔ انگستان ۔ فرائس ۔ روس ۔ اٹلی وغیرہ کے ماتحت دنیا کے مسلمانوں کا جزو اعظم آباد تھا کہ جو اپنی اپنی سلطنوں کی جنوں کا جزو اعظم آباد تھا کہ جو اپنی اپنی سلطنوں کی جنیل تھم وفاداری کر رہا تھا ۔ ان کے علاوہ راقم الحروف (مولوی محبوب عالم ایڈ پٹر چیہ اخبار ۔ ناقل) نے لئدن میں جریاشس انسٹی ٹیوٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے بھی بتلا دیا تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کا جزو اعظم "اتحادیوں کی طرف سے اوٹ رہا ہو ۔ ۲ ۔ جب چنانچہ آج اس ڈیلی گریف کے مضمون میں چیہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے ۔ جب چنانچہ آج اس ڈیلی گریفک کے مضمون میں چیہ اخبار کے اس خیال کی تائید کی گئی ہے ۔ جا داخبار گریفک "موجودہ جنگ ( ۱۹۸۸ء ) کے حوالے سے نکھتا ہے ۔ ۔

" ایک لحہ کے غور کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانان عالم کا برا حصہ اتحادبوں کا طرف وار تھا جبد کروڑ مسلمانان ہندوستان " شاہ جارج قیصر ہند کے ولی وفاوار جی جو اس وقت قیصر کے نام والا اکبلا تاجدار جنگ کے بعد باتی رہ کیا ہے۔ "

رّاشه پیبه اخبار - لاهور

مفرسي البيد معلوم بنرها ميكا كرسلانان عالم كالراحصة اتحاديو الطرفداف ميرورمه وبالن منه متان شناه طابح قد ميرمند والى دفادات

الجیری - جیکال اور مراکش کے مسلمان تمام دوران جگ می فرانس اور وُتلو می برادری ہے الرق رہے مسلمان میشی می شریک برادری ہے الرقے رہے ہیں براش افریقین رعشوں میں بھی نوادہ تر مسلمان مبشی می شریک جھے ۔ اور وہ ' مشرقی افریقہ ۔ فوکولینڈ ' کولیروی میں نمایت بمادری سے اڑتے رہے ہیں ۔

جب کک کہ دوس دوست رہا۔ اس کی وسیع مسلمان آبادی ، مغیوطی سے جگ بیں مدگار رہی ۔ جین بھی دول متعدہ کا دوست ہے۔ اور اس کے آیک بہت بدے صوبہ کانسو میں مرف مسلمان آباد ہیں ... فی الجملہ تمام عالم اسلام میں سے ٹرکی نے بی وحش کی آئید کی ۔ اس لئے دو اسلام میں اینے دیکارڈی تازاں ہوتا جائے۔

ہندوستانی - معری مرب الجیرین مورا اور باسا مسلمانوں نے یکساں قیصر جرمنی کو دلیل کرنے میں باتھ بٹایا ہے ۔ کہ جس نے ایک وقت اپنے آپ کو " محافظ عالم اسلام " مشترکیا تھا۔

ولی مرسک کا اداریہ درج کر کے اس بر بیبہ اخبار لکمتا ہے:۔

یماں تک ڈیلی کرانے کے مضمون کا ترجمہ ہے۔ جو پید اخبار کی رائے کی ہوری مائند کرتا ہے (اوارید ۲۵ ر فروری ہوم سد شنبہ ۱۹۹۹)

واضح رہے کہ اس دور علی عید اخبار لاہور ' اسلامیان ہند خصوصا شانی ہند کے مسلمانوں کے جذبات کا ترجمان سمجما جاتا تھا۔

المرود رفته ص ١١١١ ز مولانا غلام رسول مر

بن شائع كروه ازدو اكادي - دعلى

ها البنام ١٨٣ مركلر بنام اراكين المجمن تشميري مسلمانال

١٦ يد ٢١ رجول كي ١٩١٥ ( ١٩١٠ كى يد رائ ١٩١٥ ء كي پرچد يس دوباره شاكع موكى )

المان کو اس میں شرکت ہے احراز کی مدار کی اور اور کی اور اور کی انجاد اللہ ۱۹۵۹ میں افر آن جلد بین افر آن جلد بین افر آن جلد بین افر آن جلد کی المین کی المین کی المین کی المین کی المین کی المیار فرایا کہ دنیا کی سوشل اور ترجی اصلاح کی محدود ہوں ۔ آپ نے ساتھ ہی اس اندیشہ کا اظمار فرایا کہ دنیا کی سور نمشی اسے بر تانی کی داو سے دیمیس کی ۔ اس لئے مجموعی طور پر آپ نے بندوستان کے مسلمانوں کو اس میں شرکت سے احراز کی صلاح کی ۔

الما مردورات

۲۰ پرچہ ۲۳ ر جون ۱۹۱۱ء مل ک

الاے زئردرور ص ۲۹۰

٢٢ - يچه ٢١ جولائي ١٩١٥ء

۲۳ چید اخیار ۵ ر متی ۱۹۱۸

٠ ١٩١٠ چيد اخبار لار مئي ١٩١٨ء

۲۵ میداخبار ۵ رمتی ۱۹۱۸

India. As I Knew it - 17

By \_\_ Sir Michael O'Dwyer'

London Constable and Co.

Etd. (1925) Page 415

٢١٥ - ايناص - ٢١٥

۲۸ - ایناص ۲۸

# -حواشي-

اے زندہ روز می ۲۹۰

۲۔ ایناص ۵۸

" ترسید احمد خال کی کمانی سرسید احمد خال کی زبانی از الطاف حسین مالی مولقه نسیاء الدین الاوری من الد مطبوعه ۱۹۸۲ء

ملكه كا الهامي اشتهار:

کیم نومبر ۱۸۵۸ء کو اللہ آباد کے دربار میں ملکہ وکوریہ کا جب اعلان عام شاقع ہوا کہ
" - فرجی عقیدہ اور رسوم کی بنا پر نہ تچ کسی کو رعایت کا مستخل سمجما جائے نہ کسی کو تھ کیا جائے ۔.... قانون کی نظر میں عام لوگ فیرجانبدار رنگ میں پوری حفاظت کے حقدار ہوں ہے۔" تو مرسید نے لکھا :۔۔

" - " ب خنگ ہماری ملکہ معلمہ کے سرپر خدا کا ہاتھ ہے ۔ بے خنگ بیہ پررخم اشتمار الهام سے جاری ہوا ہے ۔ " (مقالات سرسید حصہ تنم ص ۱۹ مطبوعہ ۱۹۲۲ء المجمن ترتی اوب لاہور) " مسرسید احمد خان کا سفرنامہ پنجاب ص ۲۵ ۔ مجلس ترتی اوب لاہور

۵ - يچ ۲۲ر بون ۱۹۱۱ء

14- V -1

ے۔ س ۱۸۸۵

199 M - A

ם אכנוני ש או

اله حماب ياد كار وربار ديل آجيوشي ١٩١١ء مولقه مني دين محر ايريشرميونيل كرث لاجور ص ٥٠٠

ا ب والحيد الراز من الاسم از سيد تذرير نيازي ١٩٧٩ - اقبال اكادي بإكستان

IOA

۲۹ - زنده رود ص ۳۹۸

٣٩٠ ايناص ٣٩٩

اس ايناس ١٠٠٠

۳۲ - زغره رود عل ۳۹۹

۳۳ ۔ کلیات نظم حالی جلد نمبرا مل ۴۷۰ ۔ حالی کا یہ تصیدہ ۱۸۸۷ء میں افجمن اسلامیہ لاہور کی طرف سے ایک سیاستاھ کے ساتھ ملکہ وکٹوریہ کے حضور چیش کیا گیا تھا۔

۳۳ - رساله معارف بإنی بت جنوری ۱۹۰۱ء مرعیه ملکه و کثوریه

۲۵ نکورود س ۱۹۰

١٣١ - ازميد نذري نيازي ص ١٣٧ (مطبوعه ١٩٤٩)

ساس زنده رود س

۳۸ م علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ ترزیب الاخلاق ۲۴ جولائی ۱۸۹۷ بحوالہ کشف العلا مائیہ می

٩- ١٠ تصنيف باني تحريك احمديد

١٩٩١ء الفعنل عرجولائي ١٩٣٢ء

۵۰۰ - ڈاکٹر ٹیگور کو بھی خطاب ملاتھا تحرانہوں نے واپس کردیا - ( زعمہ رود جلد نمبر ۴ ص ۲۷۰)

الا ۔ بر عظیم یاک و ہند کی ملت اسلامیہ صفحہ ۳۵۸

דוו גונו נכר ש די

۱۷۳ م ا قبال اور سیاست کمی - صلحه ۲۷۳

١٣١٠ مظلوم اقبال "مطبوعه ١٩٨٥ في اعجاز احد ص ١١٣)

٣٥٠ اخبار بندے مازم بحوالہ زندہ رود جلد نمبر المفحد ٢٥٠

١٣٩ - " - صحيفه ا قبال نبر المحلس ترقى ادب لا بور - شاره جنورى - فرورى ٨١٨ مس ٢٣٠

٢٧٠ (ايناس)

۳۸ ۔ اقبال نے نہ صرف خود خطاب وصول کیا بلکہ اپنے استاد مولانا میر حسن کی سفارش کرے

انهي بهي "منس العلماء "كاخطاب دلوايا - ( زنده رود جلد تمبر ٢ ص ٢٧٠)

١٥١ ايناص ٢٥١

بناب کونسل میں چود هری محمد ظفر اللہ خال کی آواز کو ایک خاص ایمیت حاصل تھی۔ ادھر مصنف بناب کونسل میں چود هری محمد طفر اللہ خال کی آواز کو ایک خاص ایمیت حاصل تھی۔ ادھر مصنف بناب کونسل میں چود ہیں۔

زیرہ رودے میں اور اس کی تقریب بحیث جموی واویلا ثابت ہو کس یا نقار فانہ میں طوطی کی آواز" (

" علامہ کی تقریبی بحیث جموی واویلا ثابت ہو کس یا نقار فانہ میں کوئی دلیجی نہ تنی اور دور و مدور صفحہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تنی کہ ۔۔۔ " علامہ کو اسمبلی میں کوئی دلیجی نہ تنی اور کا وقفہ اور آپ آپ آپ آپ آپ آپ کی ور سے تھے ۔ وہ تو کوئی فاص بات نہ تنی کیونکہ شروع میں سوالات کا وقفہ ہو آپ آپ تنا کر پھر جلدی اٹھ کر چلے جاتے تھے ۔ ان کو بار بار روکنا پڑ آ تفاکہ ڈاکٹر صاحب! رک جا کمیں ۔ بوآ تنا کر پھر جلدی اٹھ کر چلے جاتے تھے ۔ ان کو بار بار روکنا پڑ آ تفاکہ ڈاکٹر صاحب! رک جا کمیں ایک والے فلاں رائے شاری ہونے وال ہے ۔ تو آپ اکثر نہ رکتے ۔ کتے ۔ کیا ہو جائے گا ۔ میری ایک والے کے کیا قرآن پڑ جائے گا ۔ " ( "مخیص بیان چود حری محمد ظفر اللہ فال " ماہنامہ اللہ ٹو مبرد ممبرد ممبر کمی میں مائل بری ایمیت کے حال ہوتے ہیں ۔ اور بعض مواقع پر تو ایک ایک ووٹ بڑا تین ہو آ ہے ۔۔ " سر فضل حسین نے علامہ کی فشست چوہدری صاحب کی فشست چوہدری صاحب کی فشست کے مائھ تر تیب دے رکھی تھی قاکہ آپ " علامہ کو وقت پر آنے اور وقت سے ماحب کی فشست کے ماتھ تر تیب دے رکھی تھی قاکہ آپ " علامہ کو وقت پر آٹے اور وقت سے ماحب کی فشست کے ماتھ تر تیب دے رکھی تھی قاکہ آپ " علامہ کو وقت پر آٹے اور وقت سے چھوٹر جانے کی طرف توجہ دلائے رہیں ۔ " (ابینا)

مه مقلوم اقبال ص ١٥٥٠

الا مدود كار فقير فتش اول ص ١١٥١ مطبوعه ١٩٥٠

الما حق الألاس ١٩٩

الله عندا مضامن محر على جو برحمد دوئم مرتب محد مردر مكتب جامع ديل ١٩٩٠٠ -

سه ۔ انگریزوں کی کود میں سمینا اور ان کی وفاداری کا ملت افعانا وغیرہ ۔ علامہ کے اس محکومانہ

كدار كى معنف ذيره رود نے يوں تصوير كشى كى ہے لكمة يال -

"۔ اقبال کو احماس ہوا کہ مسلمانوں کے بیٹنز رہنما انگریزوں کی خوشنوری حاصل کرنے ہی کو اپنا

متعددیات مجمع یں۔ اس لئے اتبال "ان ہے کٹ مجے ۔ ( زندہ رود ص ۲۹۲)

۵۵ مدناسد امروز ۲۲ رایل ۱۹۲۵

١٥٠ نواسة وقت لا يور اقبال ايريش ايريل ١٥١٥م

عصم مورخه ۱۳۰ جولائی ۱۹۹۰ء سول این ملتری کزت بحوالد حرف اقبال من ۱۲۲۰-

۵۸ ممانوں کے حوق اور نہو ربورث ص ۹۲ ممبوعہ ۱۹۲۸ - قادیان

الله والت مجلس ندوة العاراء كا مادوار على رساله الندوه ( وسمبر ١٩٠٨) الديد سائف يه-

چند اقتباسات ملاحظه جول :-

" - پڑ آنر لیفنٹ گور نر بمادر ممالک متحدہ نے منظور قربایا تھا کہ وہ دارالطوم نعدة العلماوة منگ بنیاد اپنے ہات سے رکھیں گے - یہ تقریب ۲۸ ر نوبر ۱۹۹۸ کو عمل بی آئی سہ معزز شرق جلسہ بیل علماء میں سے مولوی مولانا عبدالباری صاحب قرآئی علی سب مولوی شاہ سلیمان صاحب بعلواری سب مولوی مسلح الزبان خان صاحب استاد حضور نظام اور ارباب وجابت علی سے جناب بعلواری سبح الزبان خان صاحب استاد حضور نظام اور ارباب وجابت علی سے جناب آنر بیل راجہ صاحب محود آباد - صاحب اور آباد - صاحب استاد عمل سے بیمن مادب میں مادب میں شریک تھے۔

"ارکان انظامیہ عدوہ بڑ آز کے استقبال کے لئے لب فرش " دو رویہ صف باعدہ کر کوئے ہوئے "کوئے اور کے "کان انظامیہ عدوہ بڑ آز کے استقبال کے لئے لب فرش " دو رویہ صف باعدہ کر کوئے ہوئے "کوئے "کان صاحب بمادر سے ملایا سے بر آز مرفع باغات کے خبرہ بیں لیڈی صاحب کے ساتھ جاندی کی کری پر دوئق افروز ہوئے۔ " من بر آز مرفع باغات کے خبرہ بیں لیڈی صاحب کے ساتھ جاندی کی کری پر دوئق افروز ہوئے۔ " من

#### الندوه كاستك بنياد و دارالعلوم ندوة العلماء -. حيرت انكيز عظيم الثان جلسه

مولانا فيلي تحريه فرمات بين: \_

" - ہاری آئھوں نے جرت قرا تماشاگاہوں کی دلفر سیاں بارہا دیکھی ہیں ' جاہ جلال کا مظر بھی اکثر نظر سے گزرا ہے ۔ کانفرنسوں اور الجمنوں کا جوش و خروش بھی ' ہم دکھے بچے ہیں ۔ وحظ و بھا کے پارٹر جلے بھی ہم کو متاثر کر بچے ہیں ۔ لیکن اس موقع پر جو بچو آئھوں نے دیکھا ۔ وہ ان سب کے پراثر جلے بھی ہم کو متاثر کر بچے ہیں ۔ لیکن اس موقع پر جو بچو آئھوں نے دیکھا ۔ وہ ان سب سے جرت انگیز تھا ۔

یہ پہلا موقع تھا کہ ترکی ٹوبیال اور عماے دوش بروش نظر آتے ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مقدس (اسلامی ۔ ناقل) علاء عیسائی فرانروا کے مائے دل شکر گزاری کے ماتھ اوب ہے فم نے سدید پہلا موقع تھا کہ ایک غربی ورسگاہ کا سک بنیاد ایک غیر فدہب کے بات سے رکھا جا رہا تھا۔ سجہ نبوی کا ممبر بھی ایک نفرانی نے بنایا تھا۔ " (صفحہ اے)

علی ایرریس میں کما کیا : ۔ " ند ہی رواداری طومت انگریزی کا خاصہ ہے (افعدہ دسمبر ۱۹۰۸ء منفر س)

د نیم اس بین یہ تائم ہیں جیسا کہ ان کی عکومت سے وقاداری مسلم ہے ۔ ان پیدا ہوتے مد نیم اس بیدا ہوتے مداری مسلم ہے ۔ ان پیدا ہوتے مداری مسلم ہے ۔ ان پیدا ہوتے مداری میں زیادہ ہو جائیں گے (ابینا ملح

مهد اقبال رويع - جلّد اقبال اكادى جولاكي اكتوبر عداء ص ١٩٠٠ م

١٧ . الم مرده ١٧ تومير ١٣ ميام راغب احسن - جمان ويكر ص ٥٩

یماں حمنا ہے ذکر بھی کر دیا جائے کہ علامہ اقبال تو نادر شاہ کو " شہید اور فدا پرمت بادشاہ " سے جی مولانا مختر علی خال " شاہ کی مخالفت میں ذمیندار اخبار کے سفح کے سفح سیاہ کر دہ ہے ہیں ۔ محر مولانا مختر علی خال " شاہ کی محالف الکمار ہیں ۔ " کابل میں چار بادشاہ " کے مصنف لکھتے ہیں کہ مولانا " بجائے شریفانہ اور محقول اعمار افتان کے رکیک العقل سے بھی اجتناب شیں کر رہے " ۔ دونوں تاکدین کا شاہ کے بارے میں انتظاف کے رکیک العقل سے بھی اجتناب شیں کر رہے " ۔ دونوں تاکدین کا شاہ کے بارے میں انتظاف دویے کیوں ہے شاید علامہ کا درج ذیل خط بنام " راغب احسن " اس معمد کی محدد کشائی کرتا

علامه لكية بي: -

دُيرُ دافب مادب ۲۲ نوبر ۱۹۳۳ء

" - افغانستان میں امن و امان ہے - افغان پاریمینٹ نے قرآئی الفاظ میں امان اللہ (سابق شاہ افغانستان - عاقل) کے خلاف یہ ریزدلیوش پاس کیا ہے - اندلیس من الملک ہنجاب کے اخبار محض ان وجہ سے امان اللہ کے حق میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ موجودہ افغان حکومت نے ان کی ان تمام درخواستوں کو دد کر دیا ہے جو انہوں نے روپے کے واسطے کی تھیں - جمعے اس کا ذاتی علم ہے - اور میں نے وہ درخواستوں کو دد کر دیا ہے جو انہوں نے روپے کے واسطے کی تھیں - جمعے اس کا ذاتی علم ہے - اور میں نے وہ درخواستوں کو در کر دیا ہے جو انہوں نے روپے کے واسطے کی تھیں - جمعے اس کا ذاتی علم ہے - اور جنان میں کھتے ہیں: ۔ جناب شورش کا تھی این معود نے مولانا غلام رسول مرہے کیا تھا: ۔

ید برچه ۱۹۰۱ ایل ۱۹۰۹ء ۱۸۰ برچه ۱۹۱۸ اگست ۱۹۱۵ء ۱۸۰ اینا ۱۲ راگست ۱۹۱۵ء

DINNY LAF

چارامعم محر علی جناح کے نظریات وفاداری

آل اعزیا مسلم لیگ کے صدر (قائداعظم) محد علی جناح تھے۔ بیبہ اخبار لاہور اپنی اشاعت ہور جنوری ۱۹۱۷ مفیدہ پر لکھتا ہے۔

الله المال مسلم لیک تکھنو کی کارروائی قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کی گئی۔ صدر نشین کی خوالے ۔ اور میں کا روائی قرآن پاک کو شروع ہوئے دو مال گزر چکے ہیں ۔ اور میں شنٹاہ کے قرابا ۔ اور میں جو بیدوستان میں ہے لیتین ولا آ ہول کہ ... مسلمانوں نے وفاواری کے ماجھ اس بوجد کے بنانے میں حصہ لیا ہے ۔ اور اس کی اجمیت اور بھی بوجہ جاتی ہے جب یہ خیال کیا جائے کہ بندوستان کے مسلمان خوشی ہے اور اس کی اجمیت اور بھی بوجہ جاتی ہے جب یہ خیال کیا جائے کہ بندوستان کے مسلمان خوشی ہے اپ ظیفہ کے برخلاف برطانوی سلمنت کی جماعت میں اور دے



Indian Soldiers of the Mohammedan Faith at Prayer during the Mesopatamian Compaign.

One of the striking Features of the War was the Mesopotamian Compaigns conducted largely with troops Recruited from India, in which Mohammedans Loyal to the British cause fought bravely against their Brother Mohammedans the turks.

جنگ معیم اول کے متعلق شائع ہونے والے ایک اتحریزی رسالہ کا ورق

" - زمیندار " قلیل الفکر " جلد باز اور دیانت کے وقت ڈول جانے والا جریرہ ہے ۔ " (امر دوزہ چان ۱۹ مئی ۱۹۵۴ء)

۳۰ - اقبال کا خط محرره ۱۸ نومبر ۱۹۳۳ء بنام تمامس اقبال کے سای نظریات چوراہے پر میں اللہ کا ساب نظریات چوراہے پر میں اللہ کا ساب مصور یادگار ۴ شہنشاہ جارج پنجم و ایدورڈ جشتم ۔ شائع کردہ فیموز سنز۔ ۱۱ مرکز ۔ الله میں ۔ الله ور

۳۷۰ ان حقائق کی موجودگی میں مصنف زندہ رود سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علامہ نے عملی سور میں اس لئے حصہ لیا تھا تا مسلم انوں کو انگریزوں ... کے مقابلہ میں کھڑا کیا جا سکے (صفحہ ۲۷۲)

١٧٠ كتاب مصور إدكاره شمنشاه جارج بنجم - شائع كرده فيروز منز الامور

۲۱ - مسلمانوں کے وو مقیم فرقوں "احناف" اور "شیعہ " نے اے (ایمنی کور شنت انگریزی)۔
تاقبل) کال وقاد اری کا بقین دلایا اور کور شنت بھی ان دونوں فرقوں کی طرف سے پوری طرح سلر
او کئی اور یہ سب کچھ محماء تک ہو چکا تما (اہل صدیث پرچہ الاعتمام ۹ ر اکتوبر محماء)

علات خطبات مرسيد احمد جلد اول من ١٩٢٠ ترقي اوب لا مور

١١٠ مرسيد احد خال كاسترنامه بنجاب ص ١٥

١٧٠ اشاعة المد تبرا بلد تبره مضمون الل مديث اور كور تمنث ١٨٨٨م

١١٨٨٨ اشاطة الستر تبرا جلد تبر١٠

الے ۔ ومالہ معارف پائی بت جنوری ۱۹۹۱م مرعبہ ملکہ وکورب

الك المنوطات البال منحد ١٥٨

سنے - ساے ۔ سخس المعلماء مولانا سید میرحس کے حیات و افکار شائع کروہ اقبال اکیڈی - پاکنانہ بحوالہ رو کداد جلسہ عام ۱۸۹۷ء مسلحہ ۵ ۔ - ۸۰

۵۵ - پيداخارلايور ۲۲ راگست ۱۹۱۵ء

٢٤٠ اخاروكل قبر١٣٠ ١٥ تومر١٩٠١ء

عدد اين

٨٧ - و يونك ور من ديلي شوال المكرم ١٣٣٥ ه - محد رفع منا الله عند)

اعد كتاب يحفد جولى از منى عبدالكريم صفحه ١١٨

ro-U -A.

#### باب نمبره

#### جماعت احربير اورجهاد

## مصنف زنده ردو كاموقف

جناب جسٹس ڈاکٹر جادید اقبال " زعدہ رود " میں جماعت احدید کے بائی پر کلتہ چینی کے انداز میں فرار دے دیا ۔ لکھتے ہیں: انداز میں فرات میں کہ مرزا صاحب نے جماد کے اسلامی تھم کو حرام قرار دے دیا ۔ لکھتے ہیں:

" اپنے ابتدائی ایام میں ہی ( تحریک کے بانی نے ۔ ناقل ) جہاد کی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا اور اس سے مرادیہ لی گئی کہ احمد یوں کے نزدیک ' احجریز کے ساتھ وفاداری کو اس قدر ایمیت حاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاس آزادی کے لئے جدوجہد کرنا بھی حرام قرار دیا گیا تھا ۔ "ا۔

جماعت اجربہ نے سیاس آزادی کی جدوجمد جس جو گرال قدر خدمات سرانجام دی جی ان کا ذکر تو ہم علیجدہ باب جس کر رہے جی ۔ یمان صرف مسکلہ جماد کے بارے جس چند مخدارشات چی کرنا مقصود جین :۔

#### جهاد کبیر

حقیقت عال یہ ہے کہ قرآن مجید نے اشاعت تعلیم قرآنی یا دو مرے لفظوں میں تبلیغ اسلام کو "جماد کبیر" قرار دیا ہے ( فرقان ع ۵ ) علامہ کا کمتا ہے کہ میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا کام تمام کاموں پر مقدم ہے۔ ۲۔ آپ ۱۹۳۲ء میں بھی اس امر کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ جماعت احمد ہے کے اکثر افراد میں اشاعت اسلام کا جو جوش پایا جاتا ہے وہ قائل قدر ہے ۳۔ پس علامہ کے نزدیک "جماد کبیر" کرتے والی جماعت احمد ہے قرار پاتی ہے۔ اب

#### جهاد صغير

یاتی رہا جماد صغیریا جماد یا السیف کا مسئلہ تو اس کے متعلق بانی تخریک نے کمیں بھی ہید نہیں الکھا کہ جماد کی مید نہیں الکھا کہ جماد کی مید فتم قیامت تک حرام ہے یا ہے کہ قرآن مجید کی آیات متعلقہ جماد منسوخ ہیں

#### سیاس بیداری کا دور اور علامه اتبال

سیای بیداری کا دور ۱۹۱۹ء سے شروع بوا - بب ۱۹۳۷ء ش یہ دور اپنے موج کی منازل کی طرف بوھ ، رز تر باری کا دور اتبنا موج کی منازل کی طرف بوھ ، رز تو بلامہ اتبال نے ۳ ر جنوری ۱۹۲۷ء کو انگریزول کی اطاعت و وفاداری کا دم بحرتے بوئے مسٹر Took the Oath of allegrance) کی صدارت میں ( Crown ) کی مدارت میں ارتبیل میں برطانیہ کا ( Took the Oath of allegrance) وفاداری انعایا – (دیکھتے آلیشل رپورٹ ونجاب یمبلیٹر کوئسل صفح ۳ جلد ۸ ر 10)

#### ان حقائق کے باوجود

مصنف ڈندہ رود نے فرہی آزادی کے موضوع پر اتوام متحدہ سیمینار جینوا میں بیان ویتے ہوئے د دسمبر ۱۹۸۸ء کو فرہایا ۔

Ahmadies became absolutely "LOYAL" to the

British while others struggling for independence

ین احمدی تو برنش کور نمنت کے کلی طور پر وفادار نتے اور باتی کے لوگ حصول آزادی کی جدوجه کھ شریک نتے۔ آپ نے صرف بیہ وضاحت کی ہے کہ سینی جماد کے لئے اسلام نے چند شرائط مقرد کی میں ۔ -ووچو تکہ اس وقت موجود نہیں اس لئے بیہ جماد وقتی طور پر معرض التواء میں ہے۔

وہ شرائظ کیا ہیں؟۔ مولانا ظفر علی خال ان کی وضاحت کرتے ہوئے قرائے ہیں۔ () جماد بالسيف كے لئے امارت شرط ب ٢ - اسلامی مكومت كا نظام شرط ب - ٣ -وشمنول کی پیش قدمی اور ابتداء شرط ہے۔ س

بانی تحریک احمدید " شریعت اسلامید " کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

" شربعت اسلامیه کا به واضح مسئله ہے - جس پر تمام مسلمانوں کا انفاق ہے کہ الی سلطنت سے لڑائی اور جماد کرنا جس کے زیر سام مسلمان امن اور عافیت اور آزادی سے زندگ يسركرت بول .... قطعي حرام ہے - ۵ -

ظاہرے یہ فتوی آپ نے اپنے پاس سے قبیں دیا مرمسنف زعمہ مود نے یہ آثر دیا ہے میں یانی تحریک نے بیر مسئلہ از خود کھڑ لیا ہو۔

بانی تحریک احمدید کا وہ شعر جس سے خالفین عام طور برید ابت کرنے کی کوسٹس کرتے ایں کہ آپ نے جماد کو دائی طور پر حرام قرار دے دیا ہے درج ذیل ہے:۔

اب چھوڑ دواے دوستو جماد کا خیال ویں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور الل كالفين اس سے المحقد اشعار كو نظرانداز كرويتے إيں : - -

كيوں بموضح مولوكو منع الحرب كى خر كيابيد نميں بخارى ميں ديمو تو كھول كر فراچاہے سید کونین مصطفی عیلی سی جنگوں کا کردے گا التوا ان

الین میری طرف سے جماد کی دائی حرمت کا فتوئی نہیں ہے بلکہ التوام جماد کا فتوئی ہے اور ب فزی بھی میرا نہیں - میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے - دوسرے لفظول میں جادال ونت تک ملتوی ہے۔ جب تک دین میں مراضلت اور عقائم میں جبر کی صورت پیدا نہ ہو۔

باني جماعت احربيه اور قرآني عقيده

بانی سلسلہ احمدیہ نے جماد کے بارہ میں یہ کوئی نیا عقیدہ رائج نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ اظمار کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

"۔ قرآن مجید صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا تھم فرما آیا ہے جو خدا تعالی کے بندوں کو ہیں پر ایمان لائے اور اس کے دمین میں واخل ہوئے سے روکتے ہیں اور اس بات سے کہ خدا تناتی کے عموں پر کاریتہ ہول اور اس کی عبادت کریں اور ان لوگوں سے اڑنے کا علم فرما آ ے جو مسلانوں سے بے وجہ اوستے ہیں اور مومنوں کو ان کے کھرول اور وطنول سے نكالتے بي اور فلق اللہ كو جرا اين وين من داخل كرتے بين ... مومن پر واجب ب كه ان ے لئیں اگر وہ بازنہ آئیں "-2-

كامرے بانى سلسله احديد كا زمب يد ہے كه سيفى جماد مرمومن پر واجب ہے كين چو تك اس دور میں وہ شرائط موجود خمیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں اس لئے مردست حرام ہے

### علامه اقبال اور قرآني عقيده

ایک قلفی شاعر ہونے کے نامے سے جماد کے مسئلہ پر علامہ جو جابیں کہیں ہمیں اس سے غرض نمیں تحرجب آپ قرآن مجید پر تدہر کر کے کوئی بتیجہ نکالتے ہیں تو وہ وہی ہے جس کا اظہار بانی تحریک احدید نے کیا ہے ۔ چنانچہ علامہ جماد کے بارے میں قرآنی تعلیم کی ہوں وضاحت

"معترض كابير كمناكه اقبال اس دور ترقى مين جنك كا حامى ہے - غلط ہے - مين جنك كا مائی جس ہوں نہ کوئی مسلمان شریعت کے صدود معینہ کے بوتے ہوئے اس کا مامی ہو سکتا ہے ---- قرآن کی تعلیم کی رو سے جماد یا جلک کی صرف وو صور تیں بیں - ما قطانہ اور مصلحانہ --- پہلی صورت میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کو کھرول سے نکالا جائے۔ مسلمان کو مگوار انفائے کی اجازت ہے (علم نہیں) دوسری صورت جس میں جماد کا علم ہے 9: ما من بیان ہوئی ہے .... جنگ کی نہ کورہ بالا دو صورتوں ا ۔، کے سوا میں اور کسی جنگ کو نہیں جانا - جوع الارض كى تسكين ك لئے جنگ كرنا وين اسلام ميں حرام ہے - على مذه القياس دين كى اشاعت كے لئے كوار الحانا بھى حرام ہے - "٨-

سوال میہ ہے کہ کیا اقبال نے قرآن مجید پر غور کر کے بانی سلسلہ کے تظریہ و عقیدہ سے مختف نتائج اخذ کئے ہیں ؟ ظاہر ہے نہیں ۔ بھر غور طلب بات میہ بھی ہے کہ کیا اقبال کے میں جب کہ کافر "اسلام کی عداوت سے اور اسلام کے معدوم کرنے کی غرض ہے " نہ کسی ملکی اغراض سے جو الزائیاں واقع ہوں خواہ اغراض سے جو الزائیاں واقع ہوں خواہ مسلمان " مسلمان " مسلمان " مسلمان " کافروں میں " وہ دنیاوی بات ہے ۔ ٹر جب سے پچھ تعلق مسلمان " مسلمان اور مسلمان " کافروں میں " مسلمان کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں ۔ نہیں ۔۔۔ وو مسرے جب کہ اس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں ۔ ان کے جان و مال کو امن نہ سلم اور فرائفن ٹر ہی کے اوا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ "

صف وحمن کو کیا ہم نے بجت پال ۔ سیف کا کام ، قلم سے بی دکھایا ہم نے ۔ اس مسلک پر آپ کو " متکر جماد" کما جا آ ہے ۔ علامہ اقبال کے بعض اشعار میں اس مسلک کے بارہ میں طخر کا پہلو موجود ہے ۔ مثلاً

نوی ہے شخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی جمیں تلوار کارگر

الکین راقم عرض کرتا ہے کہ بانی سلسلہ احمدید کی زندگی میں علامہ سنجیدگی ہے اس بات کے

قاکل تنے کہ تلوار کے دن لد بچے اب قلم کا دور دورہ ہے۔ اب قلم ہی سیف کا کام دکھاتی ہے

ہنانچہ قلم کی کشور کشائی کے منکروں کو سمجھائے کے لئے آپ نے ۱۹۰۲ء میں انجمن حمایت
اسلام کے اجلاس میں بڑھی جانے والی لغم میں یہ شعرشائل کیا:

تی کے بھی دن بھی تنے اب تلم کا دور ہے۔ بن گئی کشور کشا یہ کانچہ کی تلوار کیا علامہ ' بائی سلسلہ احمدید کی دفات کے بعد بھی علمی ' مخفیق ' یا علمی کاوشوں کو جہاد سمجھنے تنے اور مشاہیران اسلام کے سامنے اس کا برملا اظہار کرتے تنے ۔ اپنے خط مور خہ ساار تومبر معامیر سامن ندوی فرماتے ہیں۔

" - ين أيك مرت كے مطالعہ اور غور و قكر كے بعد (تصوف كى بحث كے سلطہ ميں ۔ جماو ناقل ) اننی نتائج پر پہنچ ہوں جو آپ كے والد نامہ ميں درج ہيں جو كام آپ كر رہے ہيں ۔ جماو في سبيل اللہ ہے ۔ اللہ اور اس كے رسول آپ كو اس كا اجر عطا فرائميں ہے ۔ " ساسے ظاہر ہے بانی تحریک احمد یہ پر علامہ كی تكتہ چینی بعد كی سوچ بچار كا نتیجہ ہے جس ميں قرآنی تعلیمات كالحاظ نہيں ركھا كيا ۔

## مرزاصاحب کی محکومی کی زندگی

علامہ اقبال کے ۱۹۳۹ء کے مضامن سے یہ تاثر ابحرتا ہے کہ بانی سلملہ احدید نے اللہ انجاب کہ بانی سلملہ احدید نے

زدیک اس دور پر اگریز مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے؟ مسلمانوں کو چرا بیرائی بناتے ہے ؟ - برہی آزادی مفتود تھی؟ - اس نوعیت کے موالات کے جوابات علامہ کے بیانات بی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں - ظامہ جن کا بیہ ہے کہ ایسا ہرگز تہیں تھا بلکہ جو بیانات بی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں - ظامہ جن کا بیہ ہے کہ ایسا ہرگز تہیں تھا بلکہ جو آزادی ' انگریزوں نے برصغیر ہی مسلمانوں کو دے دکمی تھی علامہ کے نزدیک خود اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اس سے محروم تھے - چنانچہ علامہ فراتے ہیں: -

#### برصغيرين امن و آزادي

" - ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی حالت کا اندازہ منجے طور پر تنبیل لگا سکتے ۔ ہندوستان کے مسلمان شاید اسلامی ممالک کی حالت کا اندازہ منجے طور پر تنبیل لگا سکتے ۔ کیونک حکومت برطانیہ کے سبب جو امن اور آزادی اس ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہ اور ممالک کو ابھی لھیب نہیں ہے۔ " ق

پرعلامہ شای معجد میں کھرے ہو کر اعلان کرتے ہیں:-

" مسلمانوں کا آئیڈیل .... اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے اور حکومت انگریزی میں اس کی اجازت ہے۔ " علی

## قلم ولسان کے حملے

بانی جماعت احدید این نظریه کی تشری کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

"ب دان - دین کی جمایت کے لئے الزائی کے دن خیس ہیں کیو تکہ جمارے مخالفوں نے بھی کوئی حملہ اپنے دین کی اشاعت میں تکوار اور بندوق نے جمیں کیا ۔ بلکہ تقریر اور تلم اور کاغذ سے کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جمارے حیلے بھی تحریر اور تقریر تک محدود ہوں۔ " لئے صروری ہے کہ جمارے حیلے بھی تحریر اور تقریر تک محدود ہوں۔ " لئے صور اور جب حیلے مول تو جواب میں قلم و لسان استعمال کرو اور جب حیلے موں تو جواب میں قلم و لسان استعمال کرو اور جب حیلے سیف و سنان سے مول تو دفاع بھی اسی رنگ میں کرو۔ بی شریعت کا تھم ہے۔

ا۔ مسلمان کو تلوار پکڑنے کی اجازت کب ہے؟۔ اس موضوع بر مسلمالوں کے قائد اول مرسید احمد خال نے بھی ممری متحقیق کی ہے۔ لکھتے ہیں۔

## مرسيد کی شخفیق

" - صرف دو صور تول میں اسلام نے تکوار بکڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اس حالت

محکوی کی زندگی بسر کی اور میہ بات نبی کی شان کے غلاف ہے ہا۔

یاد رہے کہ حضرت موکی علیہ السلام "فرعون کے ماتحت اس کی حکومت جی رہے۔
حضرت نعینی علیہ السلام مشرک روی حکومت کے ماتحت رہے۔ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سال سال تک مکہ کے مشرکوں کے قوانین کے ماتحت رہے ۔ اب ان انبیاء کی محکومیت اور بائی
تخریک احمدیہ کی محکومیت جی آگر کوئی فرق ہے تو یمی کہ مرزا صاحب نسینا کم محکوم سے اور وو
زیادہ ۔ کیونکہ روی "کمی شریعت کے بابند نہ نے اور نہ فرعون "بابند شرع تھا۔ اس کے مقابل
زیادہ ۔ کیونکہ روی "کمی شریعت کے بابند نہ نے اور نہ فرعون "بابند شرع تھا۔ اس کے مقابل
مرزا صاحب عیمائیوں کے محکوم تھے جو بسرحال اہل کتاب جیں۔

ہم مصنف سے یہ دریافت کرتا جاہتے ہیں کہ اگر ندکورہ انبیاء ملیم السلام کے طرز تکرو عمل یا محکوی سے ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا تو مرزا صاحب کے اسلام میں کیو تکر فرق میں!

ان حقائق کے پیش نظرعلامہ کے اس نوع کے طور کہ ۔

مجوم کے الهام سے اللہ بچاہتے عارت کر اقوام ہے یہ صورت چکیز
کی زد کمال کمال پڑتی ہے ۔ حلقہ اقبال کے لئے لیے فکریہ ہے۔

حضرت سید احمد برماوی

حفرت مرزا صاحب چود حویں صدی کے مجد و تھے ۔۔۔ کیا تیر حویں صدی کے مجد و ۔ ۔ اگر یزوں کے خلاف جماد کیا؟ حفرت مید احمد برطوی (وفات ۱۸۲۱ء) ۱۸۲۱ء سے لے کر ۱۸۳۱ء کے احماد کر یہ دنیا ہے جہا کیا کہ آپ اعجریزوں کے منبوں کے ہمراہ سکھوں سے جماد کرتے رہے ۔ آپ سے بچ چما کیا کہ آپ اعجریزوں سے جماد نہیں کرتے (اس دور میں لد حمیانہ سے شال کی طرف بخباب پر سکھوں کا تبعد تھا اور باتی بندوستان پر اعجریزی سلطنت منمی) آپ نے جوایا فرمایا:۔

" - سرکار انگریزی ... مسلمانوں پر پچھ ظلم و متعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض فرجی اور علام استعدی نہیں کرتی اور علام استحدی نہیں کرتے ہیں وہ عبادات سے رو کتی ہے ۔ ہم ان کے ملک بیل علاندید وعظ کتے اور ترویج فرجب کرتے ہیں وہ کہ سے کہ اور مزاحم نہیں ہوتے بلکہ آگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں ا

پر مسلم سیجے ہے اس صورت حال کو برابر چیش کیا جاتا رہا۔ اقبال جس وور چی انجن جمایت اسلام کے جانبوں جی شریک ہو کر اپنی پرورد اور پراثر نظموں ہے محفل کو گرایا کرتے ہے۔ اس دور چیں وہ بزرگ جنوں نے ماضی قریب جی سکھ حکومت کی چیرہ دستیوں کو بچشم خود رکھا تھا وہ اگریزی حکومت کی برکات کے ساتھ اس سیاہ دور کا موازنہ چیش کرکے مسلمانوں کو اکثر تنقین کیا کرتے ہے کہ مرکار اگریزوں کا شکر ہم پر واجب ہے۔ ہمو تر "انجمن کی سینج سے مشی امیر پیش صاحب کی تقریر کا ایک حصہ طاحظہ ہو۔ یہ صاحب ڈپٹی انسپار جزل پولیس کے مدہ ہے ویا تر کا ایک حصہ طاحظہ ہو۔ یہ صاحب ڈپٹی انسپار جزل پولیس کے مدہ ہے ویا ترکیزوں کا ایک حصہ طاحظہ ہو۔ یہ صاحب ڈپٹی انسپار جزل پولیس کے مدہ ہے ویا ترکیزوں کا ایک حصہ طاحظہ ہو۔ یہ صاحب ڈپٹی انسپار جزل پولیس کے مدہ ہے ویا ترکیزوں کا ایک حصہ طاحتہ ہو۔ یہ صاحب ڈپٹی انسپار پولیس کے حمدہ ہو کا موز سے بخوبی آگاہ تھے۔

"ایام طفولت اور جوانی چی میری یادداشت کی قدر قوی تنی - اس واسطے زمانہ سلطنت کے حالات جس وقت ان کا زوال قریب تھا جو چی خود دیکھا یا اپنے برزگوں کی زبانی سنتا تھا وہ مب جھ کو یاد ہے - اس وقت مسلمان الموائے وو تنین خاندان کے جو دکن سلطنت کے تنے اور جن کے بدول امور ریاست انعرام نہ ہو سکتے تنے - باتی کل "حالت افلاس اور اوبار چی جلا تنے اور ادائے تربی سے دو کے جاتے تنے - باتی کل "حالت افلاس اور اوبار چی جلا تنے اور ادائے تربی سے دو کے جاتے تنے - مساجد چی اذان دینا بھاری جرم تھا ۔۔۔ چو تک مید الاضی اکثر بردز اکیاوشی آتی ہے اور بید دن اکیاوشی کا "بندووس چی متبرک سمجھا جاتا چو تک مید الاس واسطے قربانی کے بھی دکام سد راہ ہوتے تنے - اس حمد چی نہ کوئی تنصیل جرائم تھی نہ مزاؤل کی کوئی میعاد معین تھی -

ہرائیک اطر کار داردں پر منحصر تھا۔ جس بات کو وہ جرم تصور کرتے ہتے۔ وہ جرم سمجما 'جاتا تھا اور زبان کارداروں کی تہر خدا تھی ۔۔۔ غریب مسلمانوں کے افعال اور حرکات اکثر جرم ہی تصور ہوتے ہتے اور آدان بھی ان پر سخت عائد کئے جاتے ہتے۔

اس ناند کی حالت اسلام اور زماند حال کا آگر مقابلہ کیا جائے تو دن رات کا فرق ہے۔

اب ہم اپنے فرائض فدہی ' آزادی سے ادا کر سکتے ہیں ۔۔۔ کسی نوع کی مزاحت جمیں ہوتی اور نہ کوئی ہمارا سد راہ ہے۔ بلکہ " حکام وقت " ادائے فرائض فرہی ہیں اعانت کرتے ہیں لندا یہ وجوہات متذکرہ العدد ہم مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ ہم وعائے قیام سلطنت حضرت طکہ معلمہ دام سلطنت کریں اور اس کے کریہ میں رطب ابلمان رہیں کم حضرت طکہ معلمہ دام سلطنت کو ابد تک صدمہ زدال سے مامون اور مصون رکھ ۔۔۔ اس

عدد معدات معد میں ہر طرف مسلمانوں کے واسطے ترقی مدارج اور حصول لیافت کے ابواب کشارہ ہیں۔ نہوں کے ابواب کشارہ ہیں۔ نہوں کے است

اس موازنہ کے بعد بھی بانی تحریک احمدید پر بیہ کلتے چینی کہ آپ نے انگریزوں کے فلاف جماد کیوں نہ کیا کمن ورجہ شقادت قلبی اور محس کشی ہے ۔۔۔ اس وجہ سے راقم نے ان معترضین کو جنہوں نے انگریز حاکم کو " سایہ و فدا " کمنے پر اقبال کو جارج شیٹ ایٹو کی ہے۔ فعطی خوردہ قرار دیا ہے۔

یہاں میر بھی واضح رہے کہ بنجاب کی حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے تہیں بلکہ سکمانوں سے تہیں بلکہ سکموں سے چینی بنگی ۔ اور مسلمانوں کو سکماشانی کے جلتے ہوئے تنور سے نکالا تھا۔

عالم اسلامی کی آزادی پر اثر

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵، ۱۹۳۱ء میں اجمہت کے ظارف جو مضافین میرو قلم کے یا فیراز جماعت طلق گذشتہ نصف صدی ہے جو آثر وے رہے ہیں کہ بائی سلسلہ اجمیہ نے "التوائے جماد" کا نوئی وے کر عالم اسلام کو کمپری میں جٹا کر دیا ہے ۔۔۔ ان کی سابی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور اسلام کے جھنڈے مرگوں ہو گئے گویا تخصیل بٹالہ کے ایک گمنام سے گاؤں سے جو آواز اختی اس سے عالم اسلام کی آزادی معرض خطر میں پڑگئی ۔۔۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ اول لو التوائے جماد کے فتوے کا اثر صرف بائی سلسلہ اجم یہ کے چیر متعین پر ہی تھا جو عالم اسلام کے مقابلہ میں آئے میں فمک کے برابر بھی نہ تھے ۔۔۔ وو مرے یہ کہ اسلامی ممالک آپ کی طرف سے تفکیل جماعت (۱۸۸۹ء) سے سالما سال قبل یور چین کے ذیر تسلط آپ کے تھے و چنانچہ مصنف ذیرہ موجود میں آنے ہی خیری کا منہ دیکھ چکے تھے ۔ چنانچہ مصنف ذیرہ موجود میں آنے سے پیٹھ عالم اسلام کی قابل رحم حالت کا نقشہ کھینچۃ بیا ہے۔ جاست کا نقشہ کھینچۃ اور ذہبی جماد کے نام پر ناکامیوں اور چکشوں کا منہ دیکھ چکے تھے ۔ چنانچہ مصنف ذیرہ موجود میں آنے سے پیٹھ عالم اسلام کی قابل رحم حالت کا نقشہ کھینچۃ بیا ہے۔

دراس زائے میں دنیائے اسلام کمپری کی حالت میں تھی۔ سلطنت عثانیہ محن ہم اسلانت میں تھی۔ سلطنت عثانیہ محن ہم کی سلطنت میں تھی۔ سلطان عبدالحمد نے اسلام کمپری کی حالت میں سلطنت عثانیہ کی باک ڈور سنبوال کی سلطنت میں تھی ہے کے کر ۱۸۸۲ء تک ' مسلمان ' مشرقی بورب کے بیٹنز علاقوں سے نکال ویے اسلام کے ۔۔۔ تونس ' فرانس کے قبضہ میں چلا کیا اور جبل الطارق و مصرر احمریز حادی ہو سے

۔۔ وسلی ایڈیا کی مسلم ریاستیں کے بعد وگرے زار کی سلطنت روس کا حصہ بن گئیں۔۔۔
شالی اور مغربی چین کے مضارب مسلمان ۱۵۸۱ء سے لے کر ۱۸۸۸ء تک جنگ آزادی میں
باکام ہونے کے بعد سیاسی حیثیت سے ختم کر ویئے گئے ۔۔۔ فرانسیسیوں کی نگاہیں مراکش پر
نہیں۔ ایران 'زع کے عالم میں تھا ۔۔۔ جزائر شرق المند پر ڈچ غلبہ کے سبب مسلمانوں
کی حالت قابل رحم تنی ۔ افغانستان کے خارجی امور کا کنٹرول ۱۸۸۹ء سے اگریز کے ہاتھ
میں چلا میا تھا ۔۔۔ برصغیر بہند میں کا مام کے جنڈے سرگوں
میں چلا میا تھا ۔۔۔ برصغیر بہند میں کا مام کے جنڈے سرگوں
ہو کئے تنے ۔۔۔ ملایا پر اگریز قابض ہو گئے۔ ۱۹ سے

راقم موض کرتا ہے کہ یہ سب کچے جماعت احدید کی تفکیل سے قبل ہو چفا عا۔ اس کے بعد جب بانی سلسلہ احدید تنے اعلان فرایا کہ چو تکہ وشمنان اسلام بھی ڈہی جگ نہیں کرتے اس لیے یہ وقت ویٹی جنگ و قبل کا نہیں تو اس مسلک کے مطابق جن ممالک نے عمل کیا اور اپنے وطن کی برانعت ہر جائز اور ممکن طریق سے کی تو ان بیل سے اکثر و بیشتر ملکوں کو آزادی کی فحت نے وطن کی برانعت ہر جائز اور جائل طاؤں کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے قائداعظم محمد فحت نصیب ہو تی جدوجہ دیا۔ کی بجائے ہندوستان بیل اگریزوں کے خلاف علم جماو بلند کرتے تو مسلمان بلاکت کے گوڑے میں گر جائے ہندوستان بیل اگریزوں کے خلاف علم جماو بلند کرتے تو مسلمان بلاکت کے گوڑے میں گر جائے اور آزاد پاکستان کی نعمت سے محروم وہ جائے۔ پیل مسلمان بلاکت کے گوڑے میں گر جائے اور آزاد پاکستان کی نعمت سے محروم وہ جائے۔ پیل مسلمان کی خامیان اور عالم اسلام کی فلدح و بہود اور ان کا نفع بائی جماعت احدید کے مسلک پر مسلمان من مضر قبا۔

علاء کے لئے یہ موچے کی بات ہے کہ جب ہر جگہ نزع کا عالم طاری تھا۔ املامی جمنڈے کر گول ہو چکے تے۔ مسلمانوں میں جماد کی سکت بن باتی نہ رہی تھی ۔۔ " جماد کے تمام مراکز معماء میں بند کر دیے گئے تھے۔ "۱۹۱ ۔ تو اگریزوں کو اس امرکی کیا ضرورت تھی کہ معرفی میں بند کر دیے گئے تھے۔ "۱۹۱ ۔ تفکیل جماعت (۱۸۸۹ء) بحک کے ۲۳ سال معرفیر شرک داملاء کے بنگامہ سے بائی سلمہ کے تفکیل جماعت (۱۸۸۹ء) بحک کے ۲۳ سال مرجو ڈوکر موچے دہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جماد ختم کرکے اسلامی ممالک اور برصغیر کی یہ خاب حاصل کی جائے ۔ پھر اس کی تدبیریہ نکالتے کہ بنجاب کے ایک ممام گاؤں سے ایک فریب و سب بنٹر فض کو کھڑا کیا جائے جو خود کو مثیل این مرجم فلا ہر کرے ۔ ابن مرجم کی وفات فریب و سب بنٹر فض کو کھڑا کیا جائے جو خود کو مثیل این مرجم فلا ہر کرے ۔ ابن مرجم کی وفات فریب و سب بنٹر فض کو کھڑا کیا جائے جو خود کو مثیل این مرجم فلا ہر کرے ۔ ابن کی قبر کی مری گر کشمیر میں نثان دبی کرے۔

واضح رہے کہ بانی تحریک احمد ہے وفات پر برطانیہ کے " ٹائمز" اندن نے لکھا تھا کہ ۔ "
اب جبکہ اس فرقہ کے بانی وفات یا چکے ہیں۔ اگر یہ فرقہ زوال پذیر ہو جائے یا بالکل ہی معدوم
ہو جائے تو یہ امر نہ عام مسلمانوں کے لئے اور نہ حکومت کے لئے ہی باعث ملال ہوگا۔ (پرچہ
کا جون ۱۹۰۸ء)

حکومت کے مرکاری ترجمان کا بہ تبعرہ اس اتهام کو باطل ثابت کرنے کے لئے کافی ہے جو آئے دان کہتے رہے جیں کہ مرزا صاحب کو برطانوی حکومت کی تائید حاصل تھی۔

#### جنگ سے بزیمت

جساکہ عرض کیا جا چکا ہے بانی جماعت احدید نے "التوائے جماد" کے فتوئی کی بنیاد صدیت بخاری پر رکھی ہے۔ قرباتے ہیں:۔

کیوں بھولتے ہوتم ۔فع الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

قرا چکا ہے سید کو نین مصطفیٰ ۔ یہ عیلی مسیح ' جنگوں کا کر دے التوا ` ۱۹۰ سے

ای نقم میں آپ نے بطور مینٹکوئی اور معجزہ کے فرایا کہ آگر تم اس فران نبوی کے باوجود
جنگ کا ردیہ اختیار کرو کے تو یاد رکھو کہ ہزیمت یا نقصان کی صورت میں اس کا خمیازہ بھتو کے

فرایا :۔

یہ عظم من کے بھی جو اڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت بزیمت اٹھائے گا

اک مجزو کے طور پر ہیہ بریک کی ہے۔
کانی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔
جماد و جنگ کے نتیجہ میں بزیمت کیوں ہوگی؟ بانی تحریک احمدیہ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما
دیں۔ فرمایا:۔

ظاہر جیں خود نشال کہ زمال وہ زمال خیں اب قوم جی جاری وہ تاب و توال خیں اب تم جی خود نشال کہ زمال وہ زمال خیں ری اب تم جی خود وہ طاقت و قوت خیں ری وہ سلطنت وہ رحب وہ دولت خیں رہی اب کوئی تم پہ جرخیں فیر قوم سے کرتی نہیں منع صلوۃ اور صوم سے بال آپ تم نے چھوڑ دیا دیں کی راہ کو عادت جی اپنی کرلیا فتی و کناہ کوجی لین شرائلا لین () امن و انصاف کا دور دورہ ہے۔ اس صورت جی تدب کی خاطر تکوار کھڑنا شرائلا جہاد کے منانی ہے۔ (۱) توم جی تاب و توانائی جو مقابلہ کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ مال و

ورت المجتمع المور جدید انداز جنگ کے طور طریقے ۔ پہلے بھی تہمارے پاس تہیں ۔ ۱۱۔ (۳)

المرے یہ کہ فتق و گناہ کی راہ افقیار کر کے قوم آئید ایزدی کی متورد تہیں رہی۔

المبرے یہ کہ مشاہرہ کر لیا کہ مسلمانوں کے جس قرد یا جماعت نے انگریز حکرانوں کے خلاف ویلے مشاہرہ کر لیا کہ مسلمانوں کے جس قرد یا جماعت نے انگریز حکرانوں کے خلاف بی جہاد کا نعرہ نگو گیا ۔ اس نے سراسر نقصان بی انتحایا اور یوں اس بینشگوئی پر جو مجزد کے بی جہاد کا نعرہ نتی مرتصد ہی و میانچہ مصنف زیرہ رود کا اعتراف ملاحظہ ہو۔ فرماتے مورم کی می مرتصد ہی فرماتے

بیں: «سل بان بند کی جدید آریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے جب (بھی) اگریزی حکومت کے خل ف کھلم کھل جنگ کا روبیہ اختیار کیا تو تقصال ہندو آکٹریٹ کی بجائے ' مسلم اقلیت ہی کو انھا پڑا ۔ سو ایجی میٹنل سیاست یا تھلم کھلا جنگ ' اقبال کے مصالح کے خلاف تھی۔ ۲۲ سه

موا جماد تو بہت دور کی بات ہے۔ اقبال تو انگریزوں کے ظاف احتجابی سیاست کو بھی ۔ موارا کرنے کے کا تقید کہ آپ نے ۔ موارا کرنے کے لئے تیار نہ تنے ۔ اس صورت حال میں بانی تخریک احمدید پر تنقید کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا " کتنی عجیب تنقید ہے۔

#### غلامي ير رضامندي

بخاری شریف کی مدے کے مطابق مرزا صاحب نے التوائے جماد کا فیوئی دیا تو مخالفین فیاری شریف کی مدے کے مطابق مرزا صاحب سے التوائے جماد کا فیم وے دیا ۔ بعد جس اسے سیاسی دیک دے کر ہے کہنا شروع کر دیا ۔ کہ مرزا صاحب کی تعلیمات جس " غلامی پر رضامندی " کی تلقین کی مئی ہے ۔

صول آزاری کے لئے جماعت احمد ہے کا کاوشوں کا ذکر علیمدہ یاب میں کیا جا رہا ہے۔ جمال تک غلامی پر رضامند رہنے کا اعتراض ہے۔ سابق وفاتی وزیر ملک محمد جعفر خال ایدووکیٹ الجی کماب "احمد ہے تحریک " میں لکھتے ہیں :۔

۔ مرزا مادب ١٩٠٨ء من فوت ہوئے تھے۔ اس وقت تک ہندوستان میں تحریک ازادی نے محیح معنوں میں جم بی نہ لیا تھا اور اگریزوں کو اپنی رعایا میں وفا پیشہ افراد اور عاصق کی شامی طور پر حاجت نہ ہوئی تھی نہد مرزا صاحب کے زمانے میں ان کے مشہور معتذر مخالفین مثلاً مونوی محید حسین بنالوی ' پیر مرعلی شاہ کواڑدی ' مولوی شاء اللہ ' مرسید احمد



جی عت احمر سے جی در کبیر میں مصروف رہتی ہے مور سامن مصر عور سے مشار جی میں شام اسے معانوی افراد کا ایک کروپ

و سین سے اور سامی اور استان میں اور استان اور



تقیم ہند کے بعد الاہور میں اجداء میلفین کی طرف سے میمائی یادریوں کو طعوت حق

حقیقت کی ہے کہ مرزا صاحب (وفات ۱۹۰۸ء) کے زیائے میں پاکتان کا آئیڈیا پر انسی ہوا تھا۔ اگر اگریز اس دفت چلا جا تا تو اس کی جگہ دھی حکومت ہوتی جو آج ہندوستان میں ہوئر ہے۔ بلکہ آج کی حکومت سے کس زیادہ خطرناک آج تو خدا کے فضل سے بھارت کی مردد پاکستان موجود ہے۔ بلکہ آج کی حکومت سے کس زیادہ خطرناک آج تو خدا کے فضل سے بھارت کی مردد پاکستان موجود ہے۔ دوتوں مملکتوں کے درمیان پکھ محامدات بھی جیں ان کی عدم موجود گی میں جو حکومت قائم ہوتی وہ لازا مسلمانوں سے ان کے آٹھ سو سالہ دور حکومت کا بدلیہ لینے کے بو حکومت تا بدلیہ لینے کے لئے انہیں بہت زیادہ انتقام کا نشانہ بناتی ۔ پس اس دور جس انگریزوں کی مخالفت مسلمانوں کے انہیں بہت خطرناک تھی ۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ توں سے جلی پالیسی ابنا رکمی تھی۔ مسلم قائدین اور انجمنوں نے اس وجہ سے بھی انگریز کے ساتھ توں علی پالیسی ابنا رکمی تھی۔

#### كرصليب

مرزا مادب کو یقین تھا کہ آپ می موعود ہیں۔ آپ کی جماعت کے ذریعہ ہیں ہے اللہ بھر ہوں ہے۔ آپ کی جماعت کے ذریعہ ہیں ہے کہ بہب پاش ہوگا۔ آپ بموجب حدیث نہوی فیکر العلیب کے لئے مامور ہے۔ آپ کو ایسی نہا کہ یورپ المب ہو جا کیں گی۔ بس آپ نے انگریزول کے ان قالد یورپ کی نہیں آزادی ہے بحر پور فائدہ انحا کر عیمائیت کے بت کو والا کل ہے پاٹ کی طرف سے دی گئی نہیں آزادی ہے بحر پور فائدہ انحا کر عیمائیت کے بت کو والا کل ہے پاٹ کرسے کی بوری کو شش کی۔ آپ نے جہاد بالقرآن یا جہاد کیر کے ذریعہ عیمائیت کا جم رکھ جی مقبور اور فلست خوردہ قوم کا سر فرے بائد ہو گیا۔ بائی اس کے شدید معاند کا قالیات کے عظیم یا ہر جناب بی اے ڈار کھے بین بائد ہو گیا۔ چانچہ احمات کے شدید معاند کا قالیات کے عظیم یا ہر جناب بی اے ڈار کھے بین بائد ہو گیا۔ چانچہ احمات کے شدید معاند کا قالیات کے عظیم یا ہر جناب بی اے ڈار کھے بین بائد ہو گیا۔ چانچہ احمات کے شدید معاند کا قالیات کے عظیم یا ہر جناب بی اے ڈار کھے بین

#### عيساتي دنيا كوللكار

"- انیسویں صدی کے آخری عشرے میں .... آریہ ساتی اور عیمائی مبلغین فے اسلی کے ظائد باقاعدہ مہم شروع کر رکمی تقی ... مسلمانوں میں اس کا جواب بدی عمر کی سے سر انجام دینے کا کام مرزا غلام احمد قاربانی نے اسپے ذمہ لیا اور بلائک و شبہ عام مسلمانوں فی ۱۷

(ستمبر ۱۹۹۰ء) میں صدر غلام استحق تے چین کے دورہ کے دوران چینی مسلمانوں کو چیعی عورت کا وفادار رہے پر بڑا زور دیا ---

ای طرح مسلم لیگ نے آئین کی وفاداری کا طریق اپناتے ہوئے پاکتان حاصل کیا تھا نہ کہ آئین سے بنادت کر کے ۔۔ پس آئین کی پابندی اور چیز ہے اور آئین کے اندر رہ کر آزادی کی جدوجہد کرتا اس وفاداری کی پالیسی کے منافی نہیں ۔ علامہ خود بھی آئین پہند تھے۔ علامہ کا تو نظریہ تھا۔

و ورش میش دوام آئیں کی پابٹری سے ہے

خور مصنف نے تسلیم کیا ہے کہ اقبال ' حکومت کی پالیسیوں پر کت چینی کرنے ۔ ان کی مخالفت کرنے ۔ عدم تعادن ' سول نافرانی کے سخت خلاف سے ۱۹۹ ۔ اگریزوں کے خلاف جماد تو کجا آپ تو ان کے خلاف ''۔ احتجاجی سیاست سے بھی گریز '' کرتے تھے۔ ۱۹۹ سا

راقم وریافت کرتا جاہتا ہے کہ اگر حکومت نے یا تیں جانب چلنے کا قانون بنایا تھا تو کیا اقبال واکیں جانب چلا کرتے ہے ؟ حکومت نے اکم فیکس کی ادائیگی لازی قرار دی تھی ؟ تو کیا اقبال فیکس ادائیگی لازی قرار دی تھی ؟ تو کیا اقبال فیکس ادائیگی لازی قران کے تحت اقبال نیکس ادائیس کیا کرتے ہے ؟ ۔۔ کیا اقبال نے حکومت کے مروجہ قوانین کے تحت الکیشن قبیل لاا تھا ؟ کیا کامیاب ہو جانے پر ملک معظم اور اس کے ورثا کی وفاداری کا طف نمیں افعایا تھا ؟ کیا کامیاب ہو جانے پر ملک معظم اور اس کے ورثا کی وفاداری کا طف نمیں افعایا تھا ؟ کیا آپ مقدمات کے لئے عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کیا کرتے تھے ؟

آگر غلامی کا طوق اپنی گردن سے اٹارٹے کے علامہ شدید خواہاں ہے تو اس کا کوئی عملی بیوت تو فراہم کیا ہوتا۔ عمی خدمات پر اگریز کا عطا کروہ " سر" کا خطاب آخر دم تک اپنے سینے بیوت تو فراہم کیا ہوتا۔ عمی خدمات پر اگریز کا عطا کروہ " سر" کا خطاب آخر دم تک اپنے سینے سے کیول نگائے کر کھا؟ ایک غیروفاوار کے لئے اسے اٹنار چھینکتے میں کیا امر مالع تھا؟

یہ امراتو کمی لحاظ سے بھی تابل ستائش نہیں کہ حکومت کے سب قوانین کی اطاعت بھی۔

کرستے جادیں اور ذبان سے یہ بھی کہتے جادیں کہ حکومت کی اطاعت ورست نہیں۔

ملکی جہاج اور جماعت احد ر

قیام پاکتان کے ابتدائی دنوں میں کشمیر میں ملکی جماد کا موقعہ آیا تو مصنف زندہ رود کے معدم پاکتان کے ابتدائی دنوں میں کشمیر میں ملکی جماد کا موقعہ آیا تو مصنف زندہ بردوں کے معدم پڑے مولوی سید ابو الد علی مودودی اور دیگر مذہبی جماعتوں کے

اس کارکردگی کو نخر کے ماتھ محسوس کیا ... جب بر عظیم کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ خود
انگلستان میں احمریوں نے مرکز قائم کیا ہے۔ جہاں اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور پھر کئی ایک
انگلستان میں احمریوں نے قواس پر انہیں فخر سے مراوٹیا ۔۔۔۔ کرنے کا موقعہ میر
آیا ۔ وہ قوم جو مدت سے مقہور اور شکست خوردہ ہو چکی تھی ایسی خبریں س س
آیا ۔ وہ قوم جو مدت سے مقہور اور شکست خوردہ ہو چکی تھی ایسی خبریں س کر اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔۔۔ اس دور کا قصہ ہے کہ مرزا غلام احمد اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔۔۔ اس دور کا قصہ ہے کہ مرزا غلام احمد عیسائی دنیا کو للکارا۔

آؤ عیسائیو!ادهر آؤ۔ نور حق دیکھو 'راہ حق پاؤ
جس قدر خوبیال ہیں قرآل ہیں۔ کمیں انجیل میں تو دکھلاؤ
جب عیسائیوں کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا۔
سازمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ، مہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم ا

## وفاداری اور آئین پیندی

علامہ اتبال نے ۱۹۳۱ء میں اور مصنف زندہ روونے اب اپی تعنیف میں ہے آثر دوا ہے کہ جماعت احمد ہے گاڑ دوا ہے کہ جماعت احمد ہے وککہ احمد بنیں کیا ۔ آئرین کی وفادار تھی ۔ آئین پند تھی ۔ اس لے اس لے اس نے اس نے اس نے اس نے مدوجمد آزادی میں کوئی حصد نہیں لیا ۔ نہ احمد بنوں کے خلاف جماد کیا۔

راقم عرض كرمائے - علامہ سے ۱۹۳۱ء بيں پوچھا كيا كہ آپ نے جماد بالسيف كركے زندگ ميں كننے انجريز مارے ہيں؟ ، ، عن

علامہ وفات تک اس کا جواب نہ دے سکے اور حلقہ ء اقبال آج تک انجشت برنداں ہے کہ کیا جواب دے۔ جواب دے۔

واضح رہے ۔ آئین کی وفاداری 'غلامانہ ذہنیت کا عکس نہیں ہے۔ یہ دو مترادف چڑی نہیں ہیں۔ بغول حضرت امام جماعت احمد یہ :۔

"اپنے ملک کی غلامی "سوائے ہیو قوف اور غدار کے کوئی مخص پہند نہیں کرتا۔ ۲۹ ما ما ما خود قا کدا مظم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں رہ جائے والے مسلمانوں کو گئیتن کی کہ " ہندوستاتی مسلمانوں کو اپنی حکومت کا فروال بردار رہنا جائے۔ جمع ا

سربراہ جو نصف صدی سے تحریک احمد پر " منکر جہاد " ہوئے کا الزام لگا رہے تھے۔ اپنا الزام لگا رہے تھے۔ اپنا الزام الگا رہے ہے۔ اپنا الزام الگا رہے ہے۔ الزام تائم کر کے الزام جوروں میں جا چھے۔ کس شنظیم نے بحثیت نہ ہی تنظیم کے کوئی فورس یا بڑائین قائم کر کے حکومت کی عسکری مدونہ کی ۔ یمال مجر آگر کوئی جماعت میدان میں انزی تو وہی تھی جس کے متعلق مولانا رئیس احمد جعفری نے لکھا تھا۔ ا

کال اس فرقد زبادے اٹھانہ کوئی کی ہوئے تو کی رندان قدح خوار ہوئے معتبر کشمیر میں مملکت کے استحکام کی تائید کون کر دہا ہے ؟ ۔۔ مسلمانوں کے یاس انگیز مستقبل پر کے تشویش ہے ؟ کشمیری عامتہ المسلمین کی حفاظت کے لئے فکر مند کون ہے ؟ ۔۔۔ کی بہاعت اسلامی کا امیریا جمعیت العلماء کا مربراہ ؟ ۔ دیوبند کا شخ الحدیث یا جانشین شخ الحدیث بنا جانسیں الحدیث بنا جانسی کوئی مجی نہیں ۔ بلکہ سب سے بوے مولوی نے تو اس موقعہ پر فتوی دے دیا

"- سمير كاجهاد ناجائز ٢١٣ -

کویہ نہ ہی جہاد نہ سمی گراسلای تعلیم کی رو سے جو فض اپنی جان و ہال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت اہام جماعت احدید کی آواز پر لبیک کے ہوئے احمدی ٹوجوانوں نے تین مال تک برابر اس محاذ کو سنبھالے رکھا جو کشمیر کا سخت ترین محاذ تھا۔ یہاں تک کہ فوجی حکام کو اعلیٰ کرنا پڑا کہ اس لیے عرصے میں احمدی ٹوج نے ایک افح نظا۔ یہاں تک کہ فوجی حکام کو اعلیٰ کرنا پڑا کہ اس لیے عرصے میں احمدی ٹوج نے ایک افح زمین بھی وعمٰن کے ہاتھ میں جائے میں جائے میں جائے میں جائے میں جانے میں جائے میں جانے میں جائے میں جانے میں جائے میں جانے میں جائے میں جانے میں جا

۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء کے عرصہ میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب امیر جماعت اسلای ۔ سے عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر جماعت احرار ۔ سید محر احمد صاحب قادری صدر جمعیت احمد ۔ مفتی محر ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ ۔ مولانا داؤد غرنوی صاحب صدر جمعیت اہل صحف مولوی میدائیلیم صاحب قائی مولوی ابراہیم علی صاحب چشتی دغیرہ جمید نا فی روزگار احمد کی مخالفت میں دس کروڑ عامتہ المسلمین کی نمائندگی کے دعویدار ہے ۔ آخر کیا امرانع تھا ؟ان قائدین نے جماعت احمد یہ کی طرح اپنی اپنی جماعتوں یا ایپ اپنے حلقوں سے کیوں ایک ایک بیانین قائم کرکے اس مکلی جماد میں شرکت سے پہلوجی کی ۔

حیرت ہے۔ مودودی صاحب سمیت سے سبھی نرمیں رہنما تو مصنف " زیمہ رود" کے نزدیک جہاد کے قائل اور جہاد کے علمبردار ہیں اور جماعت احمد بیا منکر جہاد ہے! یا للعجب۔

معنف کو علم ہوگا کہ ۱۹۱۵ء کی کملی جنگ میں بنجاب رجنٹ کے جن پانچ مجاہدین کو عنورت کی طرف سے " ہلال جرات " سنے کے تمغات عطا کئے گئے ۔ ان میں سے وو مجاہد " احمدی " بھی دفاع کے میدانوں احمدی " بھی دفاع کے میدانوں احمدی " بھی دفاع کے میدانوں میں جاءت احمدید کی کارکردگ کا معیار کتنا ہلند ہے ۔ افسوس مصنف کی نظر حقائق پر نہیں وہ اب بھی میں امر دہراتے ہے جائے ہیں کہ چو تکہ ۱۹۳۵ء میں علامہ اقبال کے دل میں خدشہ پیدا ہوا تھا کہ بنجاب میں تحریک احمدیہ فیر مسلموں کے مماحلہ مل کر صوبائی کی مسلمانوں کی اکثریت کو نقصان بنجا سکتی ہے ۔ اس لئے علامہ نے انہیں فیر مسلم افکیت قرار دے دیا ۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ مماز کرے



ا - تعدود ال ۱۹۰

٢٠ اقبال نامه حصد اول ص ٢٠٧

۳ - کتوب اقبال بنام چودهری محمد احسن کے رابیل ۱۹۳۲ء اقبال نامد قمبر ۲ من ۱۳۳۹ - مولانا سمج الحق صاحب کا رسالہ الحق اکو زو خنگ عجماد فی سبیل اللہ کے ذریر منوان لکستا ہے ۔ قرآن محیم می کافردن یا فیر مسلموں میں اسلام کی تبلغ و اشاعت کے کام کو جماد کبیر قرار دیا گیا ہے ۔ .... نہ کہ تخو کو ارب کے ذریعہ جو مرف مجبوری کی حالت اور بعض حالات میں دفاعی انتبار سے دوا ہے ۔ برچہ جولائی محوار کے ذریعہ جو مرف مجبوری کی حالت اور بعض حالات میں دفاعی انتبار سے دوا ہے ۔ برچہ جولائی انتبار سے دوا ہے ۔ برچہ جولائی انتبار سے دوا ہے۔ برچہ جولائی دولائی دولائ

٣ - زميندار ١٦ م جون ١٩٣١ء

۵ - براین احدیه نمبر۳ ملحقه تا تنل چیج مغد ۱ - ب

١١ - مخفه كولزويد من ٢٦ مطبوع ١٩٠٢ء

ے۔ اور الحق حصد اول من ٢٥

مسلمان کو تکوار کرنے کی اجازت کب ہے؟ ۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے قائد اول سرسد احمد خال نے بھی ممری تحقیق کی ہے ۔ لکھتے ہیں ۔

" - صرف دو صورتوں میں اسلام نے کوار پاڑنے کی اجازت دی ہے ۔ ایک اس حالت میں جب کہ کافر" اسلام کی عدادت ہے اور اسلام کے معددم کرنے کی غرض ہے " نہ کمی ملکی افراض ہے " مسلمانوں پر جملہ آور ہوں کیونکہ " ملکی اغراض ہے جو اڑائیاں داقع ہوں خواہ مسلمان "مسلمانوں مسلمانوں پر جملہ آور ہوں کیونکہ " ملکی اغراض ہے جو اڑائیاں داقع ہوں خواہ مسلمان "مسلمانوں مسلمانوں کو دنیادی بات ہے ۔ ند ہب ہے پچھ تعلق نہیں ۔۔ دو مرے جب کہ اس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اس وجہ ہے کہ وہ مسلمان میں ان کے جان و مال کو اس نہ کے اور قرائون نہ ہو۔ "۔

۸ - اقبال نامه حصد اول - مكتوب اقبال ۱۲ روسمبر ۱۹۳۷ ص ۲۰۱

م بيد اخبار لا مور ۲۱ مر جولائي ۱۹۱۵ء

ال بيد اخبار لاجور ٢٢٠ رجون ١٩١١م مخد ٧

الم الملح صفحه ٥٠

- 11

۱۱۰۰ کلیات مکاتب اقبال جلد نمبرا مرتبه مظفر حسین برتی اردو اکادمی دیلی مطبوعه ۱۹۸۹ مکتوب بنام سید سلیمان ندوی -

١٥٠ - وانح احدى ص الد مولف مول ما محد جعفر تفا فيسرى صوفى ير عنك سميني بماؤ الدين -

ها ۔ ایواری رسالہ انجمن حمایت اسلام اپریل اسٹی جون ۱۸۹۸ می ۱۳ ۔ انجمن کا ۱۳ وال سالاند اجلاس

۱۱ - زنده رود من ۱۰۱ بحواله بین الاقوای امور کا جائزه جلد اول مطبوعه ۱۹۲۵م از بے ٹائیویی من ۲۲ تا ۲۷

ا انڈیا احرار ورکٹ کیٹی کی قرارداد میں محمد علی جتاح کو طعنہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے لکھنو علی جتاح کو طعنہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے لکھنو علی بنان میں کمنا ہے کہ سول نافرمانی کوئی نتائج پیدا نہیں کر سمتی ۔ قرارداد کے مطابق جتاح "آکنی کاروائی کے حق میں ایکن احرار کے نزد یک اس طرح قوم آزاد نہ ہوگی ۔ " روزنامہ انتظاب لاہور " ۲۲ مرجون ۱۹۳۴ صفحہ اول

۱۸ و زنده رود ص ۲۳

اا ۔ لین میں موعود کے زمانہ میں جماد بالسیف اور غربی جنگوں کا التوام ہو جائے گا۔

٢٠ - تخذ كولاويد ص ٢٦ مطبور ١٩٠١ء

ال اقبال کے والد ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے وقت تھمرو جوان تنے ۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جماد کیوں نہ کیا ؟ ہمارے نزدیک ان کا فعل کسی اہمیت کا حافل نہیں ۔ لیکن مصنف نے ان کے جماد میں نہ کیا ؟ ہمارے نزدیک ان کا فعل کسی اہمیت کا حافل نہیں ۔ لیکن مصنف نے ان کے جماد میں عمر م شرکت کا جو جواز بیان کیا ہے وہ قابل توجہ ہے ۔ مصنف لکھتے ہیں :۔

" - (اقبال کے والد) شخ نور محمد خبعا ایک طیم ۔ صنح کن اور امن پہند مخص تھے۔ جنہیں یا نو اسپ کام سے تعالیٰ ہیں گزر آ تھا۔ نو اسپ کام سے تعلق تھا یا جن کا وقت صوفیاء علاء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور یاد التی میں گزر آ تھا۔ انہیں اسپ کام سے معمر اہل علم کی طرح اس بات کا احساس ہو گا کہ برصغیر کی عنان حکومت مسلمانوں سے باتھ سے بھن بھی سے مراس وقت انگریزوں کے خلاف جماد میں کام بی ممکن نہ تھی کیونکہ ان

# باب تمبرا

## جاعت احربير اور جدوجهد آزادي

#### سلسلہ احدید کے سیاسی اصول

جماعت احمد ایک پرہی جماعت ہے۔ یہ سیاست میں صرف اس حد تک حصہ لینے کی قائل ہے۔ جس حد تک کہ ضروریات دین کے لئے اس میں دلچپی لینا ضروری ہو۔ جماعت کی سیاست عدل کا دامن ہاتھ میں تھاہے عجموٹ اور غلط بیاتی کے عناصر سے کئیت کیا گاک ہے۔ جماعت کی سیاست کہ ملک میں امن پہندی واثون کے احترام اور فتنہ فساد کی راہوں سے نکھنے کے جماعت کی سیاست ہازی اصولوں سے مہارت ہے۔ اس لئے موجودہ دور کی دیوی اصطلاح میں جے " سیاست ہازی سیاست ہازی میں جماعت کی سیاست سے دور کا بھی واسطہ نہیں

جماعت کی سای ترجیحات میں '۔ قرآن و سنت کو اولیت حاصل ہے۔ اس کے بعد شعار اللہ کی عظمت اور حفاظت کا احساس پر ملت اسلامیہ کا مفاد اور زال بعد جماعت کی ساست میں دعاؤل کو بھی سیاسی تدابیر سیاست میں دعاؤل کو بھی سیاسی تدابیر کے طور پر استعال کیا جا تا ہے۔

جماعت کی سیاست میں مسلمانوں کے جائز حقوق کیلئے ان کے شانہ بٹانہ کام کرنے کا جذبہ --ادر انہیں اتحاد عمل کی دعوت دسینے کا عضر بھیشہ نمایاں رہا ہے ا

## جدوجهد أزادي مين عدم شركت كاالزام

مصنف زندہ رود نے بغیر کوئی حوالہ دیے جماعت احدید پر بید الزام عاکد کر دیا ہے کہ وہ حصول آزادی کی جدوجہ میں شرکت کو حرام سجھتی تھی (صفحہ ۵۹۰) ادھر مصنف نے قدم قدم پر بید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال 'آزادی کی جمع کے زبردست ہیرو تھے ۔ راقم کی رائے میں عدمہ کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال 'آزادی کی جمع کے زبردست ہیرو تھے ۔ راقم کی رائے میں عدمہ کی کاوشیں 'ال کق ستائش ہیں ۔ گر کیا مصنف کے لئے ضروری نہ تھا کہ وہ حصول آزادی کے مراحل میں ان تحریکات 'واقعات ' نراکرات یا اجتماعات کا حوالہ ویتے جنہیں کامیابی سے جمکنار کرنے کے لئے اقبال 'اقو عمر بحرکوشاں رہے لیکن جماعت احدید کے امام الجی

کے مال و دونت ' ہتھیاروں اور جدید انداز جنگ کا مقابلہ محدود وسائل اور پرانے طور طریقوں سے نہ کیا جا سکتا تھا۔ ( زندہ رود س ۲۷)

799 00 - TT

۲۳ من ۲۴۳ شائع كرده سنده ساكر أكيدى - لاجور

۲۲ - اقبال اور احمیت مل کے مطبوعہ ۱۹۸۸ء

۲۵ - علامہ کے نزدیک تو پھول کی پی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے پھر معنف نہ جاتے علامہ کے الحقہ میں جماد کے الحقہ میں جماد کے لئے بار بار مکوار کیوں تماتے ہیں۔ ویسے یماں اس امر کا ذکر کر ویتا شاید فیر مناہب نہ ہو گا کہ ا۔

" - اقبال کا کلام کو تخبر و شمشیریا تیرو تفنگ کے ذکرے بحرا پرا ہے ۔ لیکن آپ نے خود زندگی بحر نہ تو جمعی پہتول چلائی نہ بندوت اور آگر بھی چاتو استعمال کیا تو وہ بھی قلم یا پیل گونے کی غرض بحر نہ تو بھی تام یا پیل گونے کی غرض ہے ۔ " ( زندہ رود می ۱۸۰ )

۲۷ ۔ تحفہ لارڈ اردن ص کے

۲۷ - زمیندار ۱۸ روممبر ۱۹۳۷ء

۲۸۔ مدرائی نے کیا۔

Muslim had the responsibility to staying Loyal to the country they live in (Pakistan Times' LHR,

Sep: 22'1990, First page).

٣٩٠ ايناص ٣٩٩

ا ا ب ترجمان اغرآن جون ۲۸ ص ۱۱۹

٣٢ - اعلان كماندر المجيف - الفصل ٣٣ جون ١٩٥٠ء

۳۳ - ۱ - بریکیڈر عبداللہ خان نیازی (۱۸ رستمبر ۱۹۷۵) - ۲ - میجر جزل افتر حسین ملک ( احدی) ۱۹ ستمبر

۳- بریمیدیز عبدانعلی ملکه (احمدی) ۱۹ ستبر ۴- میجر جزل سرفراز خان ۲۲ ستمبر ۵- بریمیدیز نوازش علی ۲۳ ستمبر ۱۹۱۵ء

(اے مرش آف بنجاب رجنت از پر یکیڈیٹر الیں حیدر عباس رضوی مطبوعہ ۱۹۸۸ (

(Walidalia

جماعت کو ان میں شرکت کرنے سے باز رکتے رہے اور ہدایت ویتے رہے کہ اس توج کی مرگر میاں ہمارے عقائد کی روہے حرام ہیں۔

راتم ی سجمتا ہے کہ چو نکہ ایبا کوئی مواد یادجود کوشش کے مصنف کے ہاتھ نہیں لگ سکا اس کے "مصنف کے ہاتھ نہیں لگ سکا اس کتے " زندہ رود " کے صفحات اس نتم سے کسی ریفرنس سے مزین نہیں ہو سکے۔
مصنف کا موقف

مصنف کا بیان قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں۔ ا ۔۔۔ " سیاسی بیداری کے دور میں بھی تحریک احمد بیہ "انگریزی حکومت کی اطاعت کا وم بمرتی 'ختی۔ "

ب ۔۔۔ "۔ اپ ابتدائی ایام ہی میں بانی سلسلہ یا تخریک احمد ہے جماد کی حرمت کا اعلان کر رکھا تھا اور اس سے مراویہ لی گئی کہ احمد یوں کے نزدیک انگریز کے ساتھ وفاداری کو اس قدر ایمیت حاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجمد کرتا بھی حرام قرار ویا میلا۔

ایمیت حاصل تھی کہ اس کے خلاف سیاسی آزادی کے لئے جدوجمد کرتا بھی حرام قرار ویا میلا۔

یہ مراوکس نے لی ؟ مصنف نے کوئی حوالہ وینے سے پہلولتی کی ہے۔ مراس پر ایک نظر

بہ سراوس سے می است سے وی موالہ ویے سے پہوسی می ہے۔ سراس پر ایک ازار کے ایک سے اسلم المحدید کی والے سے قبل راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبل ابتدائی ایام میں حضرت بانی سلسلہ احمدید کی قومی فدمات کے براح ہتے بلکہ جمال سرسید احمد خال کی فدمات کا ذکر ہوتا وہال علامہ ' بانی سلسلہ احمدید کی قومی فدمات کو بھی سرا ہا کرتے ہے۔

مثال کے طور پر اخبار "ملت" کے ایر پٹر مولوی شجاع اللہ صاحب رقمطراز بیں:-

" ہم اگرچہ جناب مرزا غلام احمد صاحب مرحوم و مغفور (وفات ١٩٠٨ء) کے پیرو نہیں ہیں اور مرحوم کے خیالات انے ہم کو بھیہ اختلاف رہا ہے ۔ گرجس اصول پر انہوں نے اپنے مشن کی بنیاو قائم کی تھی ۔ اس ہے کسی باخبراور ذی ہوش مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ۔ ان کی بنیاو قائم کی تھی ۔ اس ہے کسی باخبراور ذی ہوش مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ۔ ان کی تمام جدوجہد اور کشش و کوشش کا انتائی متعمد سے تھا کہ مسلمانوں میں خالعی اسلامی سیرٹ از مرلو پیدا کر دیا جائے آکہ ان کی قومیت محفوظ رہے اور وہ دین و دنیا ہیں مرخرو اور کامیاب ہوں ۔ ۔ ۔ پھر عرصہ ہوا ۔ عالی جناب نقیر سید افتار الدین صاحب کے دولت خانہ پر فخر قوم عالی جناب وقیر سید افتار الدین صاحب کے دولت خانہ پر فخر قوم عالی جناب ڈاکٹر شخ مجر اقبال صاحب ایم اے بیرسٹرایٹ لاء اور ایڈ پٹر ملت کو ایک ہی وقت میں فقیر صاحب کی مان قات کے لئے جانے کا انتقاق ہوا ۔ عالی جناب فقیر صاحب نے کہ قومی حالات و

معالات سے ازبس باتبر ہیں۔ مرسید مرحوم و مغفور کے نمایت ہی قائل قدر مہتم بالثان اور معالات سے ازبس باتبر ہیں۔ مرسید مرحوم و مغفور کے نمایت ہی قائل قدر مہتم بالثان اور میجی خبر توی و مکلی خدمات کا ذکر فرمایا۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے اس مرحوم برزگ کے متعلق معنظو بین جناب مرزا غلام احمد صاحب مرحوم و مغفور کی خدمات کو بھی مرابا۔ " سے معنظی تعلیم سیاسیات کے متعلق تعلیم

معزت الم جماعت اتدبیر (الله ان سے رامنی مو) گور زجزل لارڈ ارون کو جماعت احرب کی سیاس پالیس سے آگاہ کرتے موسے قرماتے ہیں:-

" یورا کمیانی! سلم اجریدی سیاسات کے متعلق یہ تعلیم ہے کہ حکومت اور رعایا کے تعلقات کی بنیاد " قانون کے احرام اور پرامن جدوجمد پر ہوئی چاہے اور فساد سے دونوں کو پر ہیز کرنا چاہے اور حکومت اور رعایا دونوں کا فرض ہے کہ قانون کی 'جب تک وہ بدلے نہیں 'پروی کریں اور اگر غلط قانون ہے تو جائز ذرائع سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے ۔ اس تعلیم کے باتحت ہماری جماعت جس جس حکومت کے باتحت بہتی ہے ۔ بیشہ فتنہ کی راہوں سے الگ رہتی ہے اور چو تکہ اکثر حصہ 'جماعت اجریہ کا 'اگریزی حکومت کے باتحت ہے ۔ بیش اس می مائے کہ اور چو تکہ اکثر حصہ ' جماعت اجریہ کا 'اگریزی حکومت کے باتحت ہے ۔ بیش اس می مائے کہ یہ امر غلط ہے ۔ ہم نے بیشہ دلیری سے میدوستانیوں کے جنوت کا اسے کوئی نہیں سمجھ سکنا کہ یہ امر غلط ہے ۔ ہم نے بیشہ دلیری سے میدوستانیوں کے جنوت کا مطالبہ کیا ہے ۔۔۔۔۔ "

" - يورا يكسينسى إجم ( آزادى بهند كے معالمه بين - ناقل) كسى طرح كا كريس يا دومرى بيا مورى بيا مورى بيا مورى بيامتوں سے بيجے نہيں - كيونكه اپنے ملك كى غلامى سوائے بيو قوف اور غدار كے كوئى هخص پيند نہيں كر سكا \_ " مم سے

واضح رہے ۔ کہ ذکورہ بالا اقتباسات ہم نے کتابچہ " تحفد لارڈ اردن" سے لئے ہیں ۔ بیا کتابچہ (۱۹۳۱ء) سیاس بیداری کے دور بیس حضرت اہام جماعت احمد بیر کی طرف ہندوستان کے سب صوبوں اور ریاستوں کے سو شہوں بی بینے والے دس ہزار نمتخب احمدی افراد کی جانب سے ہزا یکسیلنی وائسر اے ہند لارڈ اردن کی خدمت بیں ان کے وائسر یکٹی کے عمدہ کی عنان پھوڈ کے دفت اس لئے بیش کیا گیا تھا کہ لارڈ موصوف نے اپنے عمد بیں " آزادی ہند" کے پھوڈ کے دفت اس لئے بیش کیا گیا تھا کہ لارڈ موصوف نے اپنے عمد بی " آزادی ہند" کے پارے بیل قابل قدر خدمات مرانجام دی تھیں۔

2/101

جمال تک تحریک فلافت اور تحریک عدم تعاون کے بعد تحریک ہجرت کا تعلق ہے۔ تو واضح رہے کہ علامہ نے کہ مارہ ویا۔ اس واضح رہے کہ علامہ نے نہ ججرت کی نہ کسی کو اس تحریک میں حصہ لینے کا مشورہ ویا۔ اس تحریک میں حصہ لینے کا مشورہ ویا۔ اس تحریک متعلق خود مصنف زندہ رود کا نفظ تظر الماحظہ ہو :۔ لکھتے ہیں

" ورحقیقت عمدین الماء به الا کے فتوے کی " تحریک ہجرت " نے برصغیر کے شال مغربی حصد میں مسلمانوں کے لئے تباہی و بربادی کا سامان پردا کر دیا ..... مهاجرین کو (افغانستان ہے) ہے امر مجبوری واپس آنا پڑا ..... دش بروک و لیمز کے بیان کے مطابق کابل سے لے کر پٹاور کی شاہراہ کے دونوں طرف کی ذہن ان اور شول عورتوں اور بچوں کی قبروں سے بحر گئی جو اس سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے " کے سم

یہ امر بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ سیاسی بیداری کے دور بیں اقبال
۱۹۳۱ء ہیڈ کرفٹ کرنے کے قابل ہے کہ سیاسی بیداری کے دور بیں بھی جدوجہد آزادی بیں
۱۶۳۱ء میں جاعت احمریہ جن پر سیاسی بیداری کے دور بیں بھی جدوجہد آزادی بیں
عدم شرکت کا الزام لگایا گیا ہے ۔ ۱۹۳۱ء ہے قبل بھی گور نمنٹ ہے مسلم حقوق مثلاً جداگانہ
انتخاب پہنجاب اور بڑگال بیں مسلم اکثریت کے لئے مناسب نشتیں ۔ مسلم طازمتوں کے لئے
مضوص کو شد وغیرہ متعدد مسائل کے لئے فکر مندی سے تک و دو بی معروف ہے ۔ ایے تمام
مسائل جو ملک کو تدریجاً آزادی کی طرف لے جانے والے تھے ۔ ان پر آپ کی گری نظر تھی
مسائل جو ملک کو تدریجاً آزادی کی طرف ہے جانے والے تھے ۔ ان پر آپ کی گری نظر تھی
۔ آپ نے ان کے حل کے لئے بحراد رکاہ شیں کیں ۔ بھی آپ جماحت کے وقد 'وائسر اے کے پاس جیجے ۔ بھی فود تشریف لے جاتے ۔ بھی رسائل و کتب شائع کرتے آکہ مسلم مفاد کو

 اس کتابچہ میں سے امید کی گئی ہے کہ ہزا کیسی لینسی "انگلتان جاکر بھی "آزادی ہند " کے کام کو فراموش نہیں کریں ہے۔

ان حقائق کی موجودگی میں بیہ کمنا کہ سیاسی بیداری کے دور میں بھی جماعت احمد بیے سیاس آزادی کی جدد جمد میں حصہ لینے کی قائل ند تھی۔ ہماری سمجھ سے بالا تربات ہے۔

معنف زندہ روو کے نزویک اتبال ' تحریک آزادی کے صف اول کے زعم تھے۔ آپ ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گاکہ علامہ نے حصول آزادی کی جدوجہد میں کن تحاریک و واقعات میں حصہ لیا۔ آگر یہ جابت ہو جائے کہ جماعت احمدیہ نے بھی ان تحاریک و واقعات میں اپنا روار بھر فوراطور پر اوا کیا اور ملت کے بحروال ففتہ کو آزادی کی شامراو پر جمزن کرنے میں اپنی بیاط سے بردھ کر قوم کی عملی رنگ میں رہبری و رہنمائی کا فریضہ اوا کیا تو طاہر ہے کہ اس معمن بیا مصنف کی تمام تر تکتہ جینی کا قلعہ زمیں ہوس ہو جائے گا اور جماعت کے طرز قطر و حمل میں مصنف کی تمام تر تکتہ جینی کا قلعہ زمیں ہوس ہو جائے گا اور جماعت کے طرز قطر و حمل میں انتزاض کی کوئی جمنجائش باتی نہ رہے گی۔

### ساسی بیدارے دور کا آغاز

آئے! سب سے پہلے ہید و کھتے ہیں کہ برصغیر میں سیاسی بیداری کب پھیلنا شروع ہوئی۔" اتب کا سیاسی کارنامہ" کے مصنف (جن کی کتاب پر مسنف زندہ رود نے بہت ہے امور میں انحصار کیا ہے) لکھتے ہیں :۔

" ۔ جنگ عظیم کے بعد ( ۱۹۱۹ء ۔ ناقل ) سے ۱۹۲۳ء تک ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف سخت جیان برا رہا ۔ عدم تعاون اور سول نافرمانی 'اس دور کی یادگار تحریمیں ہیں ۔ کے خلاف سخت جیان برا رہا ۔ عدم تعاون اور سول نافرمانی 'اس دور کی یادگار تحریمیں ہیں ۔ ملک میں سیاس بیداری نوری طرح میسل بھی تھی ۔ ہے ۔

اس دور میں تین مشہور تحریبیں جارے سامنے آتی ہیں:-

ا۔ تحریک ظلافت ۲۔ تحریک عدم تعاون یا ترک موالات ۳۔ تحریک ہجرت راقم عرض کرتا ہے کہ علامہ اقبال نے ان تینوں تحریحوں سے کنارہ کشی اختیار کئے دمی مصنف ذندہ رود خود ہمیں بتاتے ہیں :۔

" جب خلافت کانفرنس وجود میں آئی اور مسلم رہنما بندووں کے ساتھ عدم تعاون یا ترک موالات میں تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو اقبال نے اختلافات کے سبب ان سے کنارہ کشی افتیار

## وزمر مند کی مندوستان میں آمہ

بعد کی سیاسی جدوجہد سے معلوم ہو آ ہے کہ بیہ نکتہ مسلمانوں کے حق میں بنیادی اہمیت کا ال تھا۔

# كتابجه مندومسلم برابلمز

۵ار فروری ۱۱۵ کو حفرت اہام جماعت اجربیہ نے "ہنرو مسلم پراہلم اور اس کا عل" کے عنوان سے انگریزی زبان میں ۴۰ صفحات کا کتابچہ کلکتہ سے شائع کرا کے وائسرائے ہندکی ضدمت میں ارسال کیا ۔ اس میں ہندو مسلم کشیدگی کو دور کرنے کے سلسلہ میں۔ پنجاب اور بنگال کی کونسلوں میں مسلم اکثریت بحال کرنے کے ساتھ ساتھ "جداگانہ استخاب" بحال بنگال کی کونسلوں میں مسلم اکثریت بحال کرنے کے ساتھ ساتھ "جداگانہ استخاب" بحال دکھتے ہیں :۔

" - يس شروع سے عى سه كمتا جلا آربا موں - كه اصوبى طور بر ہر فرقه كى تما كدكى الى كا تعداد كى نبيت سے مونى جائے - ليكن اگر كمى فرقه كو اس كى اہميت كے چيش نظر زيادہ نما عمر كى الميت سے مونى چاہئے - ليكن اگر كمى فرقه كو اس كى اہميت سے چيش نظر زيادہ نما عمر كى

دی جائے یا اس خیال ہے کہ آگر اس فرقہ کو اس کی تعداد کی نسبت سے نمائندگی دی گئی تو وہ اس سے مخالف مغادات کا تحفظ نہ کر سکے گی ۔ تو الی صورت میں اس امر کا لحاظ رکھنا ہمی مزوری ہے کہ کوئی دو سرا اکثری فرقہ ' اقلیت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ..... میں شروع سے مزود کی اور لکھتا چلا آ رہا ہوں ۔ لیکن افسوس کہ میرے انتجاہ کی طرف توجہ نہ دی اس سے خلافی ہون اور لکھتا چلا آ رہا ہوں ۔ لیکن افسوس کہ میرے انتجاہ کی طرف توجہ نہ دی مئی۔ اگرچہ اب آ کربت ہے مسلم ذکاء نے اس سکے ضرد رسال فتائج کا احساس کر کے اپنی افلی کا اعتراف کرلیا ہے۔ " ہو سہ فلطی کا اعتراف کرلیا ہے۔ " ہو سہ

مو خر الذكر نقط لينى " جدا كانه النخاب " بحال ركفتے كے حق من ولا كل ويتے ہوئے آپ في ساتھ ساتھ وائر النے كو يہ بھى بتايا كه مسلمانوں كو ملازمتوں ميں بھى ان كے جائز حقوق سے محروم ركھا جا رہا ہے - حضور لكھتے ہیں -

"- موجودہ طالات یں "جداگانہ انتخاب " کے قانون کو تبدیل کروہا ۔ کسی صورت بیں بھی ملک یں امن و آشتی کے فردغ کا موجب نہیں ہو سکتا ۔ اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ہر محکمہ سے باہر رکھا جاتا ہے ۔ تعداد کے لیاظ سے جتنی اسمامیوں کا حق ہے اس کہ مسلمانوں کو ہر محکمہ سے باہر رکھا جاتا ہے ۔ تعداد کے لیاظ سے جتنی اسمامیوں کا حق ہے اس کو اس کا نصف بھی نہیں مل رہا ۔ فیود " ان کی تجارت اور انڈسٹری بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے (صفحہ س)

مرانسوس کہ ۲۰ ر مارج ۲۷ء کی " تجاویز دہلی " میں مسلمان نشستوں کے تحفظ کے ساتھ ' "جداگانہ "کی بجائے" تخلوط انتخاب " کے طریق کو منظور کر لینے کا فیصلہ کر لیا کیا۔

## تجاويز وبلي

تحریک آزادی کے علمن میں "تجاویز دبلی " اور " سافن کمشن " کے مراحل نظر انداز جمعی کئے جاسکتے ۔ تجاویز دبلی کے علمن میں مصنف رقمطراز ہیں : ۔

"-مسلم لیگ کے بعض قائدین نے ایک اجلاس ۱۶۰ مارچ ۱۹۲۷ء کو دہلی میں طلب کیا۔
ان قائدین سے سوی دبچار کے بعد مندرجہ ذیل تجاویز منظور کیس جنہیں تجاویز دہلی کا نام دیا کیا۔
ا-مندھ کو جمیئ سے الگ کر کے ایک علیمہ صوبہ بنا دیا جائے۔

الم موید مرحد اور بلوچستان عن نئی دستوری اضلاحات تافذ کی جا تیں ۔
اللہ معید مرحد اور بلوچستان عن نئی دستوری اضلاحات تافذ کی جا تیں ۔
اللہ بنجاب اور برجال کی کونسلوں میں مسلم اکثریت بحال کی جائے ۔

سے مرکزی اسمبلی میں مسلم تمامندوں کی تعداد جملہ نمامندوں کے تناسب سے سرماہو۔
مرکزی اسمبلی میں مسلم تمامندوں کی تعداد جملہ نمامندوں کے تناسب سے سرماہو۔
اگر مندرجہ بالا تجاویز قبول ہوں تو مسلمان ... مخلوط استخاب قبول کرلیں سے اور جدا گانہ من زابت سے دستبردار ہو جا کمیں سے ۔ (صفحہ ۳۰۹)

صرت الم جماعت احمد ان تجاویز کے حق میں تنے ۔ گر جداگانہ حق نیابت سے وستیرداری کے خت خالف حق نیابت سے دستیرداری کے خت خلاف ۔ آپ اس مسلمانوں کے لئے معر سجھتے تنے ۔۔۔ نیز مسلم حقوق کی حقاظت کے لئے حضور کے نزدیک " تجاویز والی " تشنہ تھیں ۔ اور ضروری تھا کہ اس میں بعض ویجر مطالبات مجی شامل کئے جا کیں۔

سائمن ممثن

معنف زنده رود رقطرازین-

"- ٨ ر نومبر ١٩٢٤ و حكومت برطانيه في سائن كمثن كے تقرر كا اعلان كيا - اس كمثن كے تقرر كا اعلان كيا اور مخلف تجاويز كے تمام اركان الحريز تنے اور اس كا كام حالات كے پس منظر بي شاد تيں لينا اور مخلف تجاويز اكشى كرتے كے بعد بندوستان كے لئے آئندہ وستورى اصلاحات كے بارے بي سفارشات بيش كرة تھا - چو نكه اس ميں كى بندوستانى كو شامل نه كيا كيا تھا - اس لئے برصغير كے سياس ليدروں بيں سے اكثریت "كشن كى تشكيل پر معترض تقى محرا قبال كى دائے ان سے مخلف تھى الدروں بيں سے اكثریت "كشن كى تشكيل پر معترض تھى محرا قبال كى دائے ان سے مخلف تھى "(صغير الله كار)"

" - کامحریس نے مائن کمٹن کے مقاطعہ کا اعلان کیا ۔ محراس بارے میں مسلم قائدین میں اختراف رونما ہو گیا۔ ایک گروہ مقاطعہ کا حای تھا اور دو سرا تعاون کرنا چاہتا تھا۔ مقاطعہ کے حامیوں میں مولانا محر علی اور محر علی جناح پیش بیش بین بینے محر تعاون کے حامی سر محمد شفیع ۔ اقبال اور مولانا حسرت موانی شنے ۔ ان ایام میں پنجاب صوبائی مسلم لیگ کے صدر سر محمد افتین اور سیکرٹری اقبال نینے " (اینیا)

مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت

راقم وض كرنا ہے ك

سائن کمٹن کی متوقع آر کے موقع پر عضرت امام جماعت احدید نے "مسلمانان ہد کے احتان کا وقت " کے عنوان سے ایک رسالہ شاکع کیا۔ جس میں خالص اسلامی نقطہ نظر سے معلا

مائن كمش كااجلاس

مثورہ دیا کہ ممثن سے مقاطعہ کا اثر زیادہ تر مسلمانوں پر بڑے گا۔ ہندوؤں کے لیڈر برابر ۸ مال سے گرمیوں میں انگستان جاتے ہیں اور برے برے انگریزوں سے معدووں کے قائدہ کی باتیں کر کر کے انہیں اینا ہم خیال بنا بھے ہیں ۔ اس طرح وہ کوشش کر کے پارلیمینٹ کے ممبرول کو ہندوستان لاتے ہیں ۔ اور ہندووں کے کمر مہمان تھراتے ہیں کر مسلمانوں کے پاس نہ ودانت ہے نہ ان کے اندر قربانی کا مادہ ---- چنانچہ وہ آئے سال کے عرصہ میں بالکل سوتے رے ہیں اور صرف اس سال عزیزم چوہدری ظفر اللہ خال احدی اور ڈاکٹر شفاعت احمد صاحب بيرسر ممبري في كونسل اس غرض سے والايت محے عظے اور انہيں برے برے آدميوں نے كماكم بمين تو أج معلوم بواب كم مسلمانون كے حقوق كى جداكاند حفاظت كى صرورت ب ورند ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہندولیڈر جو باتیں کہتے رہے ہیں۔ مسلمان ان سے متغق ہیں - ورند مسلمان كيول ند أكر بم سن اليخ حقوق ك متعلق بحث كرت .... متيجه نيا ع كد ائرین ' مندوستان کے مطالبات وہی مجھتے ہیں جو مندووں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور مسلمان اس امر کو یاد رکیس که اگر (سائن) کمٹن کا بائیکاٹ ہوا۔ تو کمٹن جو ربورٹ کرے گا وہ این پہلے علم کی بنا پر کرے گا۔ اور وہ الف سے لے کری تک مندو لیڈروں کا دیا موا مو گا "ا

ب مضمون الفضل ١٦ ر دسمبر٢٤ء من شائع موا اور جراس زكوره عنوان سے رساله كى صورت میں شائع کرے وسیع پیانہ پر برصغیرے طول وعرض میں پھیلا دیا گیا۔ حضرت امام جماعت اجربیا نے صرف کشن سے مقاطعہ کے مضرت وسال ہوتے ک طرف بی توجه نهیں دلائی - بلکه مسلمانوں پر بیہ زور بھی دیا که تجاویز دبلی کی شق جس میں جداگانہ انتخاب کو مسترد کرنا تبول کیا گیا ہے مسلم مفاد کے نقطہ نظرے سخت نقصان وہ ہے۔ پھر حضور نے ان تجاویز یا معالبات کا خاکہ مجی پیش کیا جو سائن کمٹن کے روبرو پیش کئے جانے چاہیں - شفع لیگ والے بھی اکثر و بیشتران نظریات، کے حامی ہو بچے تھے ۔ اور وہ سجھتے تھے کہ سیای آزادی کی جدوجد میں سے مطالبات تمایت ضروری ہیں۔ ۔ ۔

ہم سیای آزادی کے بعض اہم مراحل یا واقعات میں جماعت احدید کے سرگرم کردار کا م محمد ذکر گذشته صفحات میں کر چکے ہیں اور پچھ تذکرہ آئندہ سطور میں کیا جائے گا (انشاء اللہ) آئے۔ اس وقت اس امر کا جائزہ لیں۔ کہ سائن کمٹن کے رورو چیش کرنے کے لئے صرت

الم جماعت احدید کی تجادیز کا خاکد کیا تھا۔ اور شفع لیگ نے جس کے سیرٹری علامہ اقبال تھے \_سائن كمش كى خدمت من كيا تجاويز بيش كيس -

اقبال ربوبع (شائع كرده اتبال اكادي بإكستان ) مسه لكمتا ہے كه روزنامه زميندار لا مور ٢٢٠م جون ۲۸ء کے مطابق:-

" \_ سرجان سائن ( كمشن ) كى خدمت مين آل اعدًا مسلم ليك (شفيع ليك) لا جوركى یادداشت بھی پیش کی گئی جس کی نسبت بیان کیا جا آ ہے کہ ڈاکٹر مر جھ اقبال اور میاں مرجمہ شفع کی مرتب کردہ ہے۔ مجلّہ جولائی ۱۹۷۸ء منحہ ۱۵۹۔

# تقابلي جائزه

# سائن كمثن كے روبرو پیش كرنے كيلئے تجاويزيا يا دواشت

۔ ٥ر نومبر ١٩٢٨ء كو يونے تين بج كا وقت آل إنديا مسلم ليك (شفيع ليك) كے لئے مقرر ہوا تھا۔مسلم لیگ کی طرف سے ایک برا وقد سائن کمٹن کے سامنے چین ہوا۔اللہ سو ۵ ر نومبر ۱۹۲۸ء کو شفیج لیگ کے ایک وقد نے جس میں اقبال بھی شامل نے ۔ سائن ممن كمن كم مامن شادت دى ١٢

> حضرت امام جماعت احمربیه کی مجوزه تجاويز كاخلاصه

روزنامه القصل قادیان - ۱۲ م وحمیر

واكثر مر محمد اقبال اور مر محمد شفيع كي مرتب كرده يا دواشت كا خلاصه جو ۵ مر نومبر ۱۹۲۸ء کو ممشن کے روبرد پیش کی

> الي صبوب ممرحد من املاحي طريق كومت كيليخ كوشش موني عائب -

۱- نوی امید رکھتی ہے کہ سائن کش اس صوبہ ( مرحد ) میں اصلاحات کے نفاذ کیلئے برطانوی یارلیمینٹ کے پاس سفارش کرے گا۔

۲- سندرو کے متعلق بید کوشش ہونی جائے کہ وہ جمعی سے الگ ایک مستقبل صوبہ قرار دیا جائے۔

۳ - ہندوستان کے مخصوص طالات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کی خت مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کی خت مفرورت ہے ہیں (سائن کمٹن کے سامنے ۔ ناقل) اس امر پر زور دیتا جائے کہ اس حق کو ہندوستان کے اسامی قانون میں داخل کیا جائے ۔

اس بنجاب اور بنگالی اید جو آئنده مسلم اکثریت کے صوبے بنیں ان بین مسلمانوں کو اس قدر حقوق دیئے جاتمیں کہ ان کی کثرت اس قدر حقوق دیئے جاتمیں کہ ان کی کثرت اس قدت میں نہ بدل جائے۔

۵ - اس وقت ہندوؤں کو مسلمانوں پر غلبہ
ادنیٰ اقوام کی وجہ ہے ہے ہیں دیتے
چوہروں وفیرہ کو حق تو کوئی دیس دیتے
لیکن ہندو قرار دے کر ان کے بدلہ میں فود
ایخ لئے سای حقوق نے لیتے ہیں مسلمانوں کا فرض ہے کہ انہیں ابھاریں اور ان کی شظیم میں مدد دیں - اور مائمیٰ
اور ان کی شظیم میں مدد دیں - اور مائمیٰ
کمشن کے ماشے ان کے معالمہ کو چیں

۲ - بیر لیگ پر ڈور مطالبہ کرتی ہے کہ صوبہ سندھ کو احاطہ بمینی ہے علیمہ کیا جائے

ا - ہندوستان کی ساری مسلم آبادی مجن کی نمائندگی لیگ کرتی ہے بدی شدت کے ساتھ مشترکہ ملقہ جات انتخاب کی ہر سیم کی خالف ہے اس لئے مسلمانوں کے استخاب کو اصل الاصول میں جو ایک المنے ماتھ ہائے انتخاب کو اصل الاصول سمجما جائے

ا مر بہتجاب اور بنگال می دو ایسے صوبے میں ۔ جن میں بہ لحاظ آبادی مسلمانوں کی اکثریت ہے ۔ لکاظ آبادی مسلمانوں کی اکثریت ہے ۔ لیکن موجودہ حالات میں اکثریت رکھنے کی حبیبت کے پہل ہے محروم کر دیا گیا ہے۔

۵۔ لیک کا خیال ہے کہ اسد ان او کول کو جو

نہ تو مسلمان ہیں اور نہ فیمائی ( یعنی
چوہڑے وفیرہ ناقل) ہندو کما جاتا ہے۔ (
اس وجہ ہے) او فی جاتی کے ہندوؤل کو غلب
نیابت حاصل ہو جاتا ہے ۔۔ اس کئے
ضروری ہے کہ قوموں کی جدید تقییم جلد
ضروری ہے کہ قوموں کی جدید تقییم جلد
میں لائی جائے

۲۔ زبان کا سوال کسی قوم کی ترقی کے لئے
اہم سوال ہوتا ہے ۔ لیس سے فیصلہ ہوتا

ہائے کہ مسلمانوں کو اردو زبان جس تعلیم
مامل کرنے کی پوری اجازت ہوگی اور
جن صوبوں جس اردو رائج ہے ۔ ان جس
اردو زبان ' قانونی زبان کی حیثیت سے
اردو زبان ' قانونی زبان کی حیثیت سے
جیشہ کے لئے قائم رہے گی۔

ے ۔ تبلیخ ہر دنت اور ہر زمانہ میں قبور ے آزاد رے گی۔ ۱۳ سے

۸۔ حضرت اہام جماعت احمدید کے مضافین مطبوعہ الفضل اکتوبر ۱۹۲۸ء جودوم ملاہو میں کتابی شکل میں شائع ہوئے کے مطابق حضور فراتے ہیں :۔

" میری طرف سے ساتواں مطالبہ یہ بیٹ ہوتا رہا ہے کہ ..... قانون یہ ساتواں مطالبہ اسانی کا جو حصد کمی خاص قوم کے حقوق کے متعلق یو ۔ اس کے متعلق یہ شرط ہوکہ جب تک اس قوم کے سرم ممبر اوکہ جب تک اس قوم کے سرم ممبر کی حقوق کی حقوق کی حقاقت اس تقانون ہیں نہ کی اس کے حقوق کی حقاقت اس تقانون ہیں نہ سمجما جائے ۔ "میں نہ سمجما جا

۱-2- تمام تعلیم اداروں میں جو حکومت فے قائم کر رکھے ہیں ۔ یا جنکو حکومت کی طرف منے گرانٹ ملتی ہے ۔ اردو ریان کا استعال کیا جائے۔

نہ ہی شعائر کی ادائی کے سلسلہ جن ( مسلمانوں کو) ذبیعہ گائے کی اجازت ہو اور مسیدوں کے سامنے باجہ بجانے کی ممانعت کی جائے۔

۸۔ لیک کی رائے میں مندرجہ ذیل استمانی دفعہ ضروری ہے میں مندرجہ ذیل استمانی داریا اس کا کوئی حصہ جو کسی قوم پر اثر انداز ہوتا ہو ( اس کا فیملہ اس قوم کے منتب شدہ ارکان کریں گے ) مجلس وضع قوانین یا کسی دو سری انتخابی مجلس میں منظور نہ کیا جائے ۔ جب تک اس قوم کے منتب شدہ ارکان کا نیمن چوہائی حصہ اس مسودہ یا ارکان کا نیمن چوہائی حصہ اس مسودہ یا قراردادیا اس کے کسی حصہ اس مسودہ یا قراردادیا اس کے کسی حصے کے ظانف ہو آپ

## باب تمبرا

# جدوجهد آزادی کے اہم اجتماعات ۱۹۲۸ء تا ۱۹۳۲ء

حصول آزادی کے تدریجی سفریس مسلم پلیٹ قارم سے جو مسلم مطالبات و آنا فوق پیش کیے گئے یا دوسرے لفظوں میں جو سیاس جدوجہد کی گئی۔ ان میں جن تحریکات یا واقعات کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان میں سے میجو کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ اس دور کو ہم عام حاصل ہے ۔ ان میں سے میجو کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ اس دور کو ہم

#### ١٩٢٤ تك كادور

آزادی کے مخلص علبردار اور مسلمانوں کے محبوب رہنما رکیں الا حرار مولانا مجد علی جو ہر
کو سیاسی آزادی کی میم میں جو قائدانہ مقام حاصل ہے۔ اس سے کے انکار ہو سکتا ہے۔
علامہ اقبال کی پنجاب کونسل میں تقریر کے حوالے سے آپ کا تبعرہ گذشتہ صفحات میں درج کیا
جا چکا ہے۔ آئے! دیکھتے ہیں مولانا جو ہر کے نزدیک سیاسی آزادی کی جدوجہد میں۔ مسلمانوں
کی بہودی اور ان کی تنظیم کے سلمہ میں کے ۱۹۲۷ء تک جماعت احمدیہ کا کیا کروار رہا۔۔۔۔۔
مولانا کے اخبار "بدرد" کا درج ذیل تبعرہ قابل توجہ ہے:۔

## مولانا محمه على جو ہر كا خراج تخسين

" - ناشر گزاری ہوگی کہ جناب مرزا بیر الدین محود احمد (امام جماعت احمد بید - ناقل)
اور ان کی اس منظم جماعت (احمد بید) کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنبوں نے اپنی تمام تر
قرجمات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہودی کیلئے وقف کر دی جیں ۔ بید حضرات اس وقت
اگر ایک طرف 'مسلمانوں کی سیاسیات میں دلچیں نے رہ جیں تو دو مری طرف 'مسلمانوں کی
سیاسیات میں دلچیں سے منہمک جیں اور وہ وقت دور تنمیں جبکہ اسلام کے
سنظم فرقہ کا طرز عمل سواد اعظم اسدم کیلئے بالعوم اور ان اشخاص کے لئے بالخصوص جو بسم
التہ کے گذیدوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ و ور باطن بیج دعادی کے خوگر ہیں ۔

conditions will not help to promote the peace of the country. The state of things now prevailing in India is that Muslims are kept out of every department. They have not yet got even half of the number of posts to which they are entitled by reason of their numbers. And this is telling on their commerce.

ص ساها-سطرا

I have been speaking and writing against it from the very biggning, but I am sorry to say that my warning was not heeded, though now many of the Muslim Leaders have begun to realise the consequences and admit their mistake.

(Hindu - Muslim Problems. By Imam Jama'at Ahmadiyya.

#### ال پارٹیز مسلم کانفرنس

ام یہ دیورٹ کے دوجی اپنے مضایان (مطبوعہ الفسل - ۲ اکتوبر آ ۲ نومبر ۱۹۲۸ ) جی حجرت اہام بھامت ام بیامت اسلم کانفرنس کے قیام کی ضرورت پر زور وزا اور قربایا ہے۔
" ایک آل پارٹیز مسلم کانفرنس مستقد ہوئی چاہئے ۔ جیجے اس بات کو معلوم کر کے خوثی ہوئی ہو کہ الی کانفرنس کی بنیاد میکسیٹر اسمیل کے مسلمان نمائندول نے رکھ دی ہے اور دسمبرجی اس کے انسقاد کی تجویز ہو ری ہے کانفرنس کی بنیاد میکسیٹر اسمیل کے مسلمان نمائندول نے رکھ دی ہے اور دسمبرجی اس کے انسقاد کی تجویز ہو ری ہے ۔ جی اس کانفرنس کے دامیان کو اس امر کی طرف توجہ دانا نے بغیر نمین رو سکتا ہے کہ وہ اس (کانفرنس) کی دھوت کو جس اس کانفرنس کے دامیان کو اس امر کی طرف توجہ دانا نے بغیر نمین رو سکتا ہے کہ وہ اس (کانفرنس) کی دھوت کو ۔ " (نمول جس تھر کریں ۔ دو مغید ہو گا ۔ " (نمول در ایس کی دھوت کی وصفت کی وصفت پر ہوگا ۔ " (نمول در ایس کی دور مسلمانوں کے حقوق میں ۱۳) .

ر پورٹ اور سمبانوں سے موق مل ۱۳۱ کا فرنس ( ۲۱ و ممبر ۲۸ و تا ۳ جنوری ۱۹۲۹ء ) جی موجود ہے۔ قرائے ہیں " جناب عبد الجید سائک جو اس کا فرنس از ۲۸ و ممبر ۲۸ و تا ۳ جنوری ۱۹۲۹ء ) جی موجود ہے۔ قرائے ہیں " مسلمانوں کی جس قدر زادہ نمائندگی اس کا فرنس میں میا ہوئی۔ اتنی اور کسی اجتماع میں دکھائی جیس ڈجی ۔ ممال کھ کہ اس کا ففرنس میں جیس قادیائی ممبر بھی شاش کر لئے گئے تھے تاکہ اس جماعت کو بھی تنسمان نیابت کی شکامت نہ 18 " ( سرگذشت عن ۲۵۷)

" (سرگذشت ص ٢٥٤)

ان حقائق کی دوشن می ظاہر سے کہ مصنف ذیرہ دور کی ہے شخیق درست قرار نمیں دی جا سکتی کہ ہے۔

" برصغیر کی مسلم سیاست میں احمری صرف ای حد تک حصد لیتے تیجے جس حد تک سر فعنل حسین یاج قشت پارٹی کے مفادات اجازت ویتے تیجے ۔ ایس اگر احمد یوں نے " آل پارٹیز مسلم کا نفرنس " میں شرولیت اختیار کی قو سرفعنل حسین کے اشارے پر کی تھی " ( زیرہ دور می ۵۰۹ )

مودوں کی خود مختاری ۔۔ بینجاب اور بنگال میں مسلم اکٹریت ۔۔۔ تمام فرتوں اور موتوں اور موتوں کی خود مختاری ۔۔۔ تمام فرتوں اور موتوں کی تاری وغیرہ مطالبات بیش ہوتے رہے۔ اوا ۔۔۔ ورسی کو مکمل پڑتیں آزادی وغیرہ مطالبات بیش ہوتے رہے۔ اوا ۔۔۔

شهورايورث كارد

م دخرت امام جماعت احمريه ، جدوجمد آزادي ك ان نكات كى ١٩١٤ء عد ١٩٢٤ء تك ك دور بس كاني مد تك وكالت كر يك تنے مد مر ١٩٢٨ء من "تمو ريورث" كے رويس آپ كى المف ے جو كتاب شائع كى كئى - اس كى اس دور ميں تظير تميں التى - " -- تهو ربورث اور سلان کے ممالے " کے نام سے بری تعظیم کے ۱۸ صفحات پر شائع شدہ یہ کتاب سیاست کے مال علموں کے مطالعہ کے لائق ہے۔ اس میں بورجین ممالک کے دساتیر کو سامنے دکھ کر ملم معالبات کے حق میں برے عی وزنی اور واقعاتی ولا عل بیش کئے گئے ہیں ۔ پھر اس کا امرین رجد کروا کے انگستان کے اہل الرائے طبقہ اور برٹش پارلیمینٹ کے ممبروں کو بھجوایا ميا ــ اس كاب في نهو ربورث ك وي كرده ولاكل كي وجيال بحيرك ركه وي - مولانا غلام رسول مرنسرو ربورث کی مخالفت کے مرحلہ کو قیام پاکستان کی مہم میں کیا اہمیت ویتے ہیں -

" پاکستان کے قریبی محرکات و عوامل کا جائزہ لیس ۔ تو صاف معلوم ہو جائے كاكراس كا أعّاز " تهوريورث "كى مخالفت سے موال ، مفتد وار" اخدام" مد جون مده ١١٥)

نهوربورث کی مخالفت

راقم وض كراب كه:

م معرت امام جماعت احربیائے اس کتاب میں نہو ربورٹ کی اندرونی شمادتوں سے ثابت کیا کہ نہو ممینی کی صورت میں بھی ہندوستان کی نمائندہ نہیں کہلا عتی -

م حضور بين مسلمانوں كا أيك أيك مطالبه بيان كركے ضود ربورث كى روشنى ميں البت كيا کہ اس نے مسلم مطالبات کو بورا کرنا تو رہا ایک طرف ۔ ان کے موجودہ حقوق بھی غصب كرائے كى كوشش كى ہے۔

م منورنے اس بے نظیر تبعرہ کو اس ماہ ( نومبر ۲۸ء ) میں برطانوی پارلیمینٹ کے ممبروں کو مجوائے سے علاوہ کلکتہ اور وہلی جو ان وٹوں ساس آزادی کے مرکز بنے ہوئے تھے اور جمال مشعل راه ثابت ہو گا " ۱۷ سه

اس طرح اخبار "مشرق" كور كميور كا درج ذيل تبعره بعى مطالعه ك لا كق ب-

" اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ۔ سب کسی نہ کسی وجہ ہے الحريزون يا مندوول يا دد مرى قومول سے مرعوب مو رہے ہيں - مرف ايك احرى جامت ے - جو قردن اول کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جماعت سے مرعوب تمیں ہے اور خالص اسلامی کام مرانجام دے رہی ہے " ١٨ -

امید ہے کہ مصنف زندہ رود کی ب غلط منی کہ احمدی تحریب آزادی کی جدوجد می حمد لیما حرام سجھتے تھے۔ (منجہ ۵۹۰) یا احدی مسلم سیاسیات میں مرف ای مدیک حصر لیتے تھے جس مد تک سرفعنل حسين يا يوني نست إراني ك مفادات اجازت وية تم (مليه ٥٩) مولاد محر علی جو ہر کے اعلان اور اخبار "مشرق " کے ادارے کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔

#### ١٩٢٤ء كے بعد كا دور

آئدہ منوات میں ہم ١٩٢٤ء کے بعد کے دور کا ذکر کرنا جاہے ہیں۔ اس می ١٩٨٥ آ کی مرت کو خاص اہمیت حاصل ہے ۔ اس دور میں درج زیل اجماعات یا مراحل مسلمانان ہند کی ساس جدوجمد من سنك ميل كي حيثيت ركعت بين:-

- آل پارشیز مسلم کانفرنس دبلی --- وممبر ۱۹۲۸ء تا جنوری ۱۹۲۹ء

ے قائدامظم کے چونہ نکات ۔۔۔۔ ماریج ۱۹۲۹ء

- "ال مسلم بارشيز كانفرنس - پينه --- جولائي ١٩٣٠ء

- محول ميز كانفرنسيس لندن (١) --- لومبر ١٩٣٠ء

" (۲) --- ستمبرا۱۹۹ء

(۳) --- نومبر ۱۹۳۲ء

م علامه اقبال كا خطبه الله آباد مد وسمير • ١٩٣٠ ء

- علامه اقبال كا خطبه مسلم كانفرلس لا بور \_\_\_ بارچ ١٩٣٧ء مندرجه بالا اجماعات يا كانفرنسول من تدرك ردوبدل كم ساتم

--- مسلم تشتول كالتحفظ -- سده كى بمبئ سے عليدى --- بلوچستان اور سرحد مل اصطلاحات کا نفاذ ۔۔۔ مرکزی و صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کا جائز حصہ ۔۔۔ وفال مرف برا - سم بیر سمجی فراموش نبین کر سکتے کہ " نمرو ربورٹ " کو ردی کے کانفذ کے برابر مجی وقت نبین دی سمی فراموش نبین کر سکتے کہ " نمو ربودٹ " کو ردی کے کانفذ کے برابر مجی وقت نبین دی سمی - " ۲۱ سم

جدوجد آزادی مسلم سیاست کے تین اہم مراطل

ال پارٹیز مسلم کانفرنس جنوری ۱۹۲۹ء

مصنف ذيره ردو رقطراز بين :-

" نہور بورٹ نے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح کردی کہ کا گرمی لیڈروں کا وسیع النظریا اعتدالی پندر طبقہ بھی ہندو میا سجا کے ذیر اثر ہے ۔ چنانچہ کوشش کی جانے تھی کہ اس کے طاق مسلمانوں کا ایک متحدہ محاذ بنایا جائے ۔ اس محک و دو کے نتیجہ میں " آل پارٹیز مسلم کانوٹر میں " وجود میں آئی ۔ اقبال اس کانوٹس کے بانیوں میں سے نتیے اور انہوں نے کانفرٹس کے لئے مسلمانوں کے مطالب مرتب کرنے کے سلمہ میں اہم کردار آداکیا ۔ ا ۔ ۲۹ ر دسمبر بالمجاہ آل پارٹیز مسلم کانوٹس کا اجلاس بھردارت آغا خال و دلی میں منعقد ہوا ۔ جس میں جناح لیگ کے سوا تمام مسلم جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے ۔ اجلاس میں نہو ربورٹ کی جناح لیگ کے سوا تمام مسلم جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے ۔ اجلاس میں نہو ربورٹ کی خدمت کی محق اور بالا فراک کے قرار داد (۱۰ مرا الب پر مشتمل ۔ ناقل ) منظور کی گئی "۱۲ سے

قائداعظم کے چودہ نکات مارچ ۱۹۲۹ء

" محمد على جناح فے جناح لیک میں موجود انیشناسٹ مسلمانوں کے گروہ سے بیزار ہو کر"

آل ایڈیا مسلم کانفرنس " کی قرار داد کے ۱۰ مطالبات میں پچھے ترمیم ( یعنی مرکز اور صوبہ کی جر

وزارت میں ایک تمائی حصہ مسلمان ضروری ہوں ) اور سم ر مطالبات کا اضافہ کر کے اپنا

قارمولاجو چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوا۔ اخباروں میں شائع کر دیا۔ " ۲۲ سه

علامہ اقبال کا خطبہ اللہ آباد دسمبر • ۱۹۴ء

P+0

مسلم لیگ مجلس خلافت اور وو مری جماعتوں کے اجلاس منعقد ہو رہے تھے۔ وہاں خاص طور پر اس کی اشاعت کی۔

۔ حضور نے خطبہ جمعہ (۵ر اکتوبر ۲۸ء) ہیں ہندوستان کے تمام احدیوں کو تھم دیا ۔ کہ دد ہر شمر ہر تقب اور ہر گاؤل ہیں دو مرے لوگول کے ساتھ مل کر جلد سے جلد الی کمیٹیال بنائی بوشر ہر تقب اور ہر گاؤل ہیں دو مرے لوگول کے ساتھ مل کر جلد سے جلد الی کمیٹیال بنائی جو شہو کمیٹی کے خلاف جلے کر کے اس کی پیش کردہ تجاویز کے بدا ٹرات سے آگاہ کریں ۔ اور ریزولیوشن پاس کر کے مسلم لیگول ۔ مقامی حکومت بند مائن کمشن اور تمام سیای اور محمد کو آگاہ کر دیا جائے کہ

تہور بورث میں ہارے حقق کو نظرانداز کر دیا گیا۔

۔ مسلمانوں کے حقوق آزادی کی انگریزوں پر معقولیت ثابت کرنے کے لئے حضور نے مدا مسلمانوں کے حضور نے مدا مسلمانوں کے حضور نے مدا مسلمانوں سے اس تبعرہ کو بہت سے قدیم اور نادر حوالوں سے مزین کیا۔ مثلاً

- · آئه وفعات كانكريس آف وثنايع نايخند ندر ليند ---- صفحه ٣٦ .

ت كاعريس أف برن ١٨٥٨ (بدسلسله مرديا - بلغاريه) --- صفحه ٢٥٠٠ .

دی پروشیش آف ما نکارشیز ۔۔۔ منجہ ۲۳

۔ لیک آف نیشنر کی گرانی میں اقلیوں کی حفاظت کے معابدات مثلانہ۔

" بولینڈے معاہرہ

" بو كوسليويا سے معابره

" البانيد معامِره

" فليند سے معامرہ بابت جزائر الائد وغيرہ

پھر فرایا ۔۔۔ " میں اور احدید جماعت اس معالمہ میں (نہور بورٹ کے معزوں کے غلاف)
باتی تمام مسلمانوں سے مل کر جدوجہد کرنے کو تیار ہوں اور میں احدید جماعت کے وسیع اور میں مضبوط نظام کو اس اسلائی کام کی اعانت کے لئے تمام جائز صورتوں میں نگا دیے کا وعدہ کرتا ہوں
\*\* ۲۰ ۔۔

0 -- چنانچہ افراد جماعت نے دو سرے لوگوں کے ساتھ فل کر مسلمانوں کو حقق آزادی کے لئے بیدار کیا۔
لئے بیدار کیا۔

O - ملک کے چپہ چپہ میں احتجاجی جلسون کو کامیاب کیا ۔۔۔۔ بالا تر گاندھی تی کو تعلیم کرنا

معاد على مسلم ليك كا مالانه اجلاس الله آياد على منعقد ہوا - اس كى صدارت على اتبال نے فرائى - آرخ آزادى على آپ كے صدارتى خطاب كو خصوصى ابميت كا حامل سمجر جاتا ہے - آپ نے اسلام اور قوميت " ہندوستان على ايك اسلامى ہند - جاتا ہے - آپ نے خطبہ على " اسلام اور قوميت " ہندوستان على ايك اسلامى ہند مائن د پورٹ - نسرو ر بورث - مسئلہ وفاع - جداگانہ ابتخاب - سندھ كى عليمى - مجل مير كانفرنس وغيرو امور پر اپنے خيالات كا اظهار قرايا - اور اس ضمن على مد مطالبات "كى كانفرنس وغيرو امور پر اپنے خيالات كا اظهار قرايا - اور اس ضمن على مد مسلم مطالبات "كى كوشش كى - معقوليت واضح كرنے كى كوشش كى -

مسلم مطالبات کے حق میں قادیان سے اٹھنے والی حریت پرور آواز

افسوس ہے۔ معنف زندہ رود نے جماعت احدید پر سیاسی بیداری کے دور میں جدد میں جدد میں جدد میں جدد میں جدد میں افسات آزادی میں عدم شرکت کا الزام تو بردی دیدہ دلیری بلکہ دریا دلی سے نگا دیا گراہے معین واقعات سے مزین کرنے کی طرف کوئی توجہ شمیں دی۔

امرواتد یہ ہے کہ مسلم سیاست کے تین اہم مراحل (آل انڈیا مسلم کانفرنس ۔ قائداعظم کے چودہ نکات اور خطبہ اللہ آباد) جی چیش کردہ "مطالبات "کی جو کو قادیان کی مرزین ہے جو جالا بخشی گئی ۔۔۔ اس شجر کی جس رنگ جی وہاں سے آبیاری کی گئی ۔۔۔ اس شجر کی جس رنگ جی وہاں سے آبیاری کی گئی ۔۔۔ سرو وہورٹ کے زہر کا تریاق 'جس کمیر مقدار جس قادیان نے میا کیا ۔۔۔ مسلم حقوق کے جمند کے لئے مسلم قادین کو جس انداز جس دلائل و براہین سے قادیان نے لیس کیا۔ برصغیری کوئی ترہی جامت قادیان کے لیس کیا۔ برصغیری کوئی ترہی جامت یا ادارہ اس کی نظیر چیش کرنے سے قاصر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جماعت اجربہ کے اولوالعزم اور صاحب بھیرت امام فے محاذ حربت پر اسلامی روایات کو محوظ رکھتے ہوئے نمایت ورجہ پختہ کاری میانہ روی کا محدود وسعت قلب د نظراور جرت انگیز سخت کوشی سے ایک معمولی سیابی کی طرح قمیں بلکہ ایک مید ممالار کی مائد غائت ورجہ اخلاص و ایٹار سے ایک معمولی سیابی کی طرح قمیں بلکہ ایک مید ممالار کی مائد غائت ورجہ اخلاص و ایٹار سے اینا کروار بحربور طور پر اواکیا۔

واضح رہے کہ ان آریخی اجماعات یا واقعات میں بیش کے جائے والے مسلم مطالبات کے خالق نہ تنا المام جماعت احمدید تنے ۔ نہ پانیان مسلم کانفرنس کنہ قائداعظم اور نہ علام اقبال نہ خالات کی شکل میں موجود تنے اور یہ مب حضرات یا اجماعات ان کے ترجمان تنے۔

ہم مرف یہ کمنا جاہتے ہیں کہ مسلم حقوق کی جو ترجمانی قادیان کی مرزین سے ہوئی۔ وہ بعترین ترجمانی میں شار کئے جانے کے لائق ہے۔

بڑف طوالت ہم آئدہ سطور بی حضرت ایام جماعت اجرب کے مضابین مطبوعہ اخبار الفضل وکٹو پر ۱۹۲۸ء – ۱۹۸ صفحات ) سے صرف الفضل وکٹو پر ۱۹۲۱ء – ۱۹۸ صفحات ) سے صرف بختی افتیاس پیش کرتے ہیں ۔ جن بیل مسلم مطالبات کی ترجمانی کی گئی ہے (مفصل تشریح کے لئے اصل کتاب طاحظہ فرائی جائے ) ۔ پھر تقابلی جائزہ کے لئے اس کے بور منعقد ہونے والے تیوں آریخی اجتماعات (آل انڈیا مسلم کانفرنس ۔ کیم جنوری ۱۹۲۹ء ۔ قائداعظم کے چودہ کات مارچ ۱۹۲۹ء ۔ فائدالبات کے خلاصے درج کرتے ہیں ۔ ٹاکہ قاریم کو موازنہ کرتے ہیں میوانت رہے ۔ اور وہ یہ اندازہ لگا علی کرتے ہیں ۔ آلہ قاریم کو حوال کہ جماعت اجربہ جدوجہد آزادی ہیں شرکت کو حرام سجھتی خلی کہ مصنف زیمہ رود کا یہ وعویٰ کہ جماعت اجربہ جدوجہد آزادی ہیں شرکت کو حرام سجھتی خلی کمی مدینک قابل قبول ہے ؟

سیاسی بیداری کے دور کے اہم ترین مسلم مطالبات فیڈرل کومت کامطالبہ

حضرت امام جماعت احمديد كانقطه نكاه (اكتوبر ١٩٢٨ء)

حضور فرماتے ہیں:۔

ا۔ "- مسلمانوں کا پہلا مطالبہ فیڈول حکومت کا ہے۔ لینی افتیارات حکومت صوبہ جات کو ملیں ۔ جنہیں کا بل خود افتیاری حکومت طامل ہو ۔ مرکزی حکومت کو مرف وہی کام صوبہ جات کی طرف سے تفویض ہو ۔ جن کا مرکزی حکومت کو دیا جانا ضروری ہو ... یہ مطالبہ جمال تک جن سجمتا ہوں ۔ سب مسلمانوں کا ہے ۔ کم از کم دونوں مسلم لیگوں ( جناح بیگ ۔ فقع یہ ۔ نائل ) کا یہ معالبہ ضرور ہے ۔ اس مطالبہ کو نہو کمیٹی نے کلی طور پر دد کر دیا ہے ۔ اس مطالبہ کو نہو کمیٹی نے کلی طور پر دد کر دیا ہے ۔ اور بجائے فیڈول حکومت کے طریق کو منظور کیا ہے ۔ یعن ان کی تجویز کی اور بان کی طرف سے دوست ہندوستان کی حکومت کے افتیار مرکزی پارلیمینٹ کو ویا گئے جی اور ان کی طرف سے بعد افتیارات موجہ جات کو عطا کئے جی جیں ۔ یہی نہو کمیٹی نے فیڈول ایمی انتحادی حقد از ہوتے جی در کر کے مسلمانوں کو بالکل ہے بس حکومت کو جس جی مرد کر کے مسلمانوں کو بالکل ہے بس

کرویا ہے۔ " ۲۵ سے ۔ . . .

"- نہرو ربورٹ کی چیش کردہ طرز حکومت کی روے مرکزی حکومت "بنگال اور پنجاب"
کے اسلامی صوبہ جات کو یا تو بالکل مٹا سکتی ہے یا ان جس ہندووں کی اکثریت کر بہتی ہے۔ ایک مسلمانوں کی طرف ہے جو مطالبہ ہے۔ اس کی روسے ایبا نہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ مسلمان فیڈرل حکومت کا مطان ہیں۔ جس جس اصل مالک صوبہ جات قرار پاتے ہیں۔ مرکزی حکومت ایک گاشتہ کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس میں اصل مالک صوبہ جات قرار پاتے ہیں۔ مرکزی حکومت ایک گاشتہ کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ۲۲ سے

"فیڈرل حکومت کا اصول کوئی غیر مجرب اصول نہیں ہے بلکہ ایک لیے عرصہ ہے اس کا تجربہ کیا جا گا۔ ایک اللہ عرصہ ہے اس کا تجربہ کیا جا دیا ہے اور یہ بمترین اصل ثابت ہوا ہے۔ " امریکہ " جنوبی افریقہ، " آسٹریلیا اور سو فرز لینڈ میں بھی اس فتم کی حکومت ہے۔ " ۲۷ سے

" .... على سمجھتا ہوں کہ علی خابت کر چکا ہوں کہ فیڈریشن کا سوال مسلانوں کے لئے موت اور حیات کا سوال ہے اور یہ بھی کہ فیڈریشن کے اصول کو تسلیم کر لینے میں بندوؤں کا کوئی نقصان نہیں ۔ اور سیاستاً اس ضم کی حکومت میں کوئی خرابی نہیں اور اس لئے اس حسہ کو ان نقرات پر ختم کرنا ہوں ۔ کہ مسلمان یاد رکھیں کہ ان کے سب مطالبات میں سے وزل مطالب میں ہے۔ اگر اسے وہ حاصل کر لیس لڑ باتی مطالبات میں کوئی نقص رہ بھی جائے ۔ تو کوئی مطالبہ میں اگر کوئی نقص رہ بھی جائے ۔ تو کوئی اللہ بھی ہے۔ اگر اسے وہ حاصل کر لیس لڑ باتی مطالبات میں کوئی نقص رہ بھی جائے ۔ تو کوئی اللہ تعدیل ہے۔ اگر اسے مطالبہ میں اگر کوئی نقص رہ گیا ۔ تو پھر ان کے لئے کہیں خمکانا نہ ہوگا۔ اللہ تعالی انہیں جرایک شرسے محفوظ رکھے " ۱۸ سے

تقابلی جائزه .

آل پارشیز مسلم کانفرنس ( تیم جنوری ۱۹۲۹ء) ہندوستان کا آئندہ دستور وفاقی: ہندوستان کا آئندہ دستور وفاقی طرز کا ہواور ما جنی انتیارات صوبون کو دیئے جائیں جہیں

قا كداعظم كے ١٦ نكات مارچ ١٩٢٩ء آئده جو آئين مملكت طے كيا جائے اس كى ديئت دفاتى طرز حکومت كى بوجس ميں بقيد اختيارات صوبجات كو تفويض كيے جائيں۔ تمام صوبوں كو يكسان خود اختيارى عطاكى جائے۔ ٢٠٠٠ سم

الے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ مسئے کا حل پیدا ہو جائے .... اوھر فہرو راپورٹ نے بیہ دیکھتے ہوئے کے مرکزی متنزنہ میں ہندوؤں کی اکثریت رہے وحدانی نظام مملکت کی سفارش کر دی ہے کیونکہ اس مرکزی متنزنہ میں ہندوشان پر ہندوؤں کو غلبہ و تسلط حاصل ہو جا تا ہے ۔۔۔ میری رائے اس مرح بی ہندوشان میں واحدانی طرز حکومت کی بات سوچنے کے قابل مجمی نہیں ہے " میں ایک خود مخار ہیں نہیں ہے اس میں ایک خود مخار ہیں نہیں ہے اس میں ایک خود مخار ہیں واحدانی طرز حکومت کی بات سوچنے کے قابل مجمی نہیں ہے "

# سنده - سرحد اور بلوجستان کیلئے حقوق کامطالبہ حضرت امام جماعت احمد بید کا نقطہ نگاہ (اکتربر ۱۹۲۸ء)

صنور قراتے ہیں:-

" روسرا مطالبه عسلمانوں کا بد تھا کہ تین نے اسلامی صوبے تائم کے جا کیں ۔ اس فرح کہ صوبہ مرحد اور بلوچنتان کو وہی حقوق دیے جا کیں جو دوسرے صوبوں کو حاصل ایں اور سندھ کو بہنی ہے علیمہ کرکے ایک کامل طور پر ہاافتیا رصوبہ بنا دیا جائے " ۳۲ سے اور سندھ کو بہنی ہے علیمہ کا سوال ہے ۔ ان صوبہ ی کے آزاد ہوئے میں بوا تفع ہے اور نہ ہوئے میں نقصان " ساست کا سوال ہے ۔ ان صوبہ ی کے آزاد ہوئے میں بوا تفع ہے اور نہ ہوئے میں نقصان " ساس

" - اگر سندھ کو نیابی حقق دے کر علیحدہ صوبہ نہ ہایا گیا تو جیسا کہ خود " نمو راور ف با " نے تنایم کیا ہے ۔ سندھ جی سخت ایکی فیٹن ہوگا اور کملی طانت ضائع ہوگی " ۳۳ ۔ " - اگر صوبہ مرحد اور بلوچستان کو نیابتی حکومت نہ وی گئی تو طاہر ہے کہ مرحدی صوب ہونے کی وجہ ہے وہ مرحد پارکی حکومتوں کی سازش کی آمادگاہ بن سکیں گے ۔ بہترین پالیسی میں ہوتی ہے کہ مرحدی صوبوں کو خوش رکھ جائے بن سکیں گے ۔ بہترین پالیسی میں ہوتی ہے کہ مرحدی صوبوں کو خوش رکھ جائے ۔ ورنہ ان جی ہمسایہ حکومتیں ریشہ دوانیاں شروع کر دیتی جیں اور خود طلک کا ایک حصہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہو کر اسے کمزور کر دیتا ہے " ۳۵ سے ایک حصہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہو کر اسے کمزور کر دیتا ہے " ۳۵ سے ایک حصہ اپنی حکومت کے خلاف کو ایم والی و حائم و

آل بارشیر مسلم کانفرنس ( کیم جنوری ۱۹۲۹ء ) " ۔ سندھ کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ بلوچستان اور صوبہ مرحد میں دیگر صوبوں کی طرح دستوری اصلاحات نافذکی جائیں " ۲ ۲ سه قائد الحظیم کے سما نکات ( مارچ ۱۹۲۹ء ) " سندھ کو جمبئی پراونسی سے علیحدہ کرایا جائے۔

جداگانه انتخابات کامطالبه حضرت امام جماعت احمربیه کانقطه نگاه (اکتور ۱۹۲۸ء)

" \_ كما جار ب كرجدا كاند انتخاب م افتراق پيدا موجا ما ب محريه ايك دموكه ب

" \_ جن بوچتا ہوں کہ ہندو مسلمانوں میں اختلاف "جداگانہ احتاب " سے پہلے کا ہے یا چھے کا ؟ اگر بعد کا ب تو میں پوچمتا ہوں کہ اس طریق قیملہ سے پہلے مسلمانوں کی تبعت مخلف مور نسن کے محکول میں کیا تھی ؟ اگر یہ داقعہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو پوراحق ملا کریا تھا تو پر بے ٹک کما جائے گا۔ کہ اس سے پہلے ہندوؤں کو مسلمانوں سے تعصب نہ تھا لیکن اگر پہلے موجودہ مالت سے مجی برتر مال تھا تو بانا بڑے گا کہ "جداگانہ انتخاب" سے تعصب بدا نہیں موا۔ بلکہ تعصب کی دجہ سے مسلمانوں کو "جداگانہ انتخاب "کا خیال بدا موا ہے - "، م س

" میں یہ بھی بنا رہنا جا بتنا ہوں کہ جدا گانہ استخاب اصول استخاب کے بالکل خلاف تمیں ے اور صرف یہ کر دینا کہ بورپ میں اس پر عمل تمیں ہوتا۔ اس کئے یہ طریق ہی سی حمیم تمیں - کوئی دیل جیس - جس ملک میں ایس اقوام بستی موں کہ جو اپنی جداگانہ تندیب اور جداگانہ شمب و محتی مول - اور ان کے ورمیان میں ایک لیے عرصہ سے جھڑے اور منا سے مول-ان کے متعلق کوئی نہ کوئی احتیاط کرنی ضروری ہو گی ورنہ چھوٹی قوم کی تابی نظینی ہو جائے گی -اوراس کی ذمہ داری اکثریت پر بی ہوگی۔ کیونکہ ایسے جھٹروں کے موقع پر اکثریت بی کے بس من ہو آ ہے ۔ کہ وہ ا قلیت کو اطمیتان ولائے ہیں حق تو بیہ تھا کہ خود ہندو صاحبان مسلمالوں ے کتے کہ آپ کو اطمینان دلانے کا طریق میہ ہے کہ آپ اپنے نمائندے الگ متخب کرلیں اور الم الب تمائدے الگ منتب كريں مے \_ ليكن تجب ب كه وہ مسلمانوں كے علاج بيش كرتے ٤٠٠ اے قبل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔"

"نیابت کی اصل غرض ایک قوم کے مجع خیالات کی تر ممانی ہوتی ہے ۔ اور اس میں کوئی الك نميل كر منج زبماني أيك قوم كي اس كا جم زيب بي الحجي طرح كر سكتا ہے۔ "٢١ سه

دو سرے صوبوں کے مطابق سرحد اور بلوچتان میں بھی آئینی اصلاحات رائج کی جائیں 🗷 علامه اقبال خطبه اله آباد ( وتمبر ١٩٣٠ ) " سنده كوايك عليحده صوبه بنايا جائي الماري منال مغربی سرحدی صوبے کا سیاس مرتبہ وہی ہو ۔ جو ہندوستان کے ووسرے صوبوں کا ہے۔

# مسلمانوں کے لئے ایک تهائی تشتیں حضرت امام جماعت احمد ميه كانقطه الكاه (اكتوبر ١٩٢٨ء)

" - من بہلے لکے چکا ہوں کہ نہو ممینی نے قانون اساس کی تبدیلی کے لئے سار م ممبرول ک مرائے کی شرط رکھی ہے اور اگر مسلمانوں کو ان کی تعداد کے برابر بھی ممبراں مرکزی یار لیمیشوں میں فل جاکیں تو انہیں سمرا حشیس ملیں گی - جس کے معنی بید ہیں - کہ قانون اساس اس وقت بھی بدلا جا سکتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھی اس کی تائید میں شہو ۔ کو تک " مسلمان ' نیابت " آگر آبادی کے مطابق ہو تو مسلمان ممبر ۲۵ فی صد ہوں مے اور ہندو ۵۵ فی مد ۔۔۔۔۔ اور قانون اساس ٢٦ في صدى ممبريدل سكتے ہيں ۔ پس مسلمانوں كا حكومت ش وخل قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ساس فی صدی نمیں بلکہ ساس فی صدی ممبرال دولول مركزي يار ليميشون من مسلمانون كودي جائين " ١٣٤ سه

آل پارشیر مسلم کانفرنس ( عجم جنوری ۱۹۲۹ء ) " مرکزی مکومت میں مسلمانوں کو ایک تمالی نشتین دی جائین ۳۸ سه

قا کداعظم کے سما نکات (بارچ ۱۹۲۹ء) "مرکزی مجلس قانون ساز می مسلانوں ک نمائدگ ایک تمائی ہے کم نہیں ہوتی جائے۔"

علامه اقبال - خطبه اله آباد ( دسمبر ۱۹۳۰ء ) "مسلمانان مند " دستور کی سمی ایسی تبدیلی ا رامنی ند ہوں کے ۔ جو ... مركزی مقانند ميں ان كے ساسا في صدى مطالبہ نيابت كو جرور

تقابلي جائزه

ال پارشیز مسلم کانفرنس ( کیم جنوری ۱۹۲۹ء ) "مسلمانوں کو جداگانہ نیابت سے نمی مورت میں محروم نہ کیا جائے " ۲۲ سه

قائداعظم کے ۱۷ نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) "فرقہ وارانہ طلقوں کی نمائندگی " جداگانہ انتخاب " کے ذریعہ ہوتی رہ بشرطیکہ ہر فرقے کے لئے آزادی ہوگی کہ اگر کسی وقت وہ جا ہے ہوتی ہوگی کہ اگر کسی وقت وہ جا ہے تو مشترکہ اختاب کا حق استعال کرے۔"

علامہ اقبال 'خطبہ الد آباد (دعبر ۱۹۳۰ء) مسلمانوں کو " مخلوط انتخاب " پر کوئی امتراض
نہ ہو گا اگر صوبوں کی از سرنو تغتیم اس طرح کر دی جائے کہ ہر صوبے میں قربیا ایک ہی ملت
کے۔ایک ہی نسل کے اور ایک ہی زبان و تہذیب و ند جب دالے پائے جائیں۔"
قانون کی منظور کی کیلئے سم سا ارکان کی منظور می
حضرت امام جماعت احمد میہ کا نقطہ نگاہ (اکتر ۱۹۳۸ء)

حضور فرماتے بیں :-

" - میری طرف سے .... (ایک) مطالبہ یہ بھی پیش ہوتا رہا ہے - کہ ان حقق کو قافن اسای میں داخل کیا جائے اور قانون اسای اس دقت تک نہ بدلا جائے جب تک کہ منتب شدہ ممبول میں سے بیار ۴ مجراس کے بدلنے کی دائے نہ دیں - اور یکی کانی نہ ہو بلکہ اس کے بدلنے کے دائے یہ شوا تر نتیب شدہ مجالس آئی نہ ہو بلکہ اس کے بدلنے کے لئے یہ شرط بھی ہو کہ بین دفعہ کی متواتر فتیب شدہ مجالس آئی " ب ورب ہما رائے سے اس کے بدلنے کا فیصلہ کریں - اور قانون اسای کا جو دھہ کی خاص قوم کے حقق رائے سختی ہو - اس کے متعلق یہ شرط ہو کہ جب تک اس قوم کے سار ۴ مجرجس کے حقق کی حقاق کی حقاق یہ شرط ہو کہ جب تک اس قوم کے سار ۴ مجرجس کے حقق کی حقاق سے متعلق یہ شرط ہو کہ جب تک اس قوم کے سار ۴ مجرجس کے حقق میں شدہ کو اسلول میں وہ اس تید یلی کے حق میں ووٹ نہ دیں - اس پاس نہ سمجھا جائے اور پھراس شدہ کو تسلول میں وہ اس تید یلی کے حق میں ووٹ نہ دیں - اس پاس نہ سمجھا جائے اور پھراس موبہ میں اس تید یلی کا نفاذ ہو - جس صوبہ کی کونسل کے اس قوم کے سر ہو ختیب شدہ مجراس کے نفاذ کے حق میں دائے وے دیں - آگر یہ شرط نہ لگائی گئی تو ہے دول کو جروثت اختیار ہو گئی آئی تو ہے دول کو جروثت اختیار ہو گئی آئی تو ہے دول کو جروثت اختیار ہو گئی آئی آئی کی ترون کو جروثت اختیار ہو گئی آئی آئی کی متوری کو منوخ کر دیں جنس

وروں روں میں اس طرح تبدیل ہو سے کہ جب جاہے ۔ اکثریت اسے بدل ڈالے تو اور قانون اساس اس طرح تبدیل ہو سے کہ جب جاہے ۔ اکثریت اسے بدل ڈالے تو اور نسول ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت ہیں اور ہماری ساری سورت ہیں اور ہماری ساری کوششیں لغو اور نسول ہو جاتی ہیں کیونکہ اس صورت ہیں ہماری ساری ساری ساری کوششیں اور ہماری وقت مسلمانوں کو مل جائمیں 'سلب کرسکتے ہیں ۔ ''فالی جائم وقت مسلمانوں کو مل جائمیں 'سلب کرسکتے ہیں ۔ ''فالی جائم وقت مسلمانوں کو مل جائمیں 'سلب کرسکتے ہیں ۔ ''فالی جائم وقت مسلمانوں کو مل جائم وقت مسلمانوں کو ملاحث کے م

آل بارشیز مسلم کانفرنس ( کم جنوری ۱۹۲۹ء ) کوئی ذہبی یا تنمنی مسئلہ سے متعلق قانون منظور در کیا جائے آگر اس کی خالفت و اقلیت کے مہم سواراکین کریں ۔ ( زندہ رود صفحہ ۳۲۵)

قائداعظم کے ۱۲ نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) "دکسی مجلس قانون سازیا کسی بھی منتف اوارے میں کوئی ایسا مسودہ قانون یا تحریک یا ان کا کوئی جزو منظور نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس مجلس کے کسی فرقہ کے قمامیدوں کی سمر ساتعداد اس مجوزہ قانون کی مخالف ہو۔

علامه اقبال مخطبه الهرآباد ( دسمبر ۱۹۳۰ء ) - - - -

کامل ندجی آزادی حضرت امام جماعت أحمد بیه کا نقطه نگاه (اکتوبر ۱۹۲۸ء)

حضور فراتے ہیں:۔

"- مسلمانوں کا ... مطالبہ بیر ہے کہ حکومت کو ندہب یا ندہب کی تبلیغ میں دخل وسیٹے کا کوئی جی تبلیغ میں دخل وسیٹے کا کوئی جی نہ ہو گا۔ نہ تبدیلی ندہب کے لئے وہ کوئی پابندی مقرر کر سکے اور نہ حکومت کو کوئی ایسا قانون پاس کرنے کا اختیار ہو جو کہ کسی قوم کی ترتی یا اقتصادی حالت کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ " ایس کرنے کا اختیار ہو جو کہ کسی قوم کی ترتی یا اقتصادی حالت کو نقصان پہنچانے والا

" اسلام ایک ممتاز ندیب ہے جس نے ساست ۔ تدن ۔ اخلاق اور معاملات کے لئے ۲۱۳

· و قابلیت کا عذر رکھ کر بیشہ مسلمانوں کو مسرکاری ملازمت کے حق سے محروم رکھنے ى كوشش كى جاتى ہے - ليكن يە عذر بالكل جھوٹا ہے - مسلمان ہركز تا قابل تهيں ہيں - بلكم انہیں نا قابل ظاہر کیا جا تا ہے اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں کہ ایک مسلمان ' انگریز افسروں سے اتحت ہر شم کی ترتیات کر رہا ہے۔ مرہندو افسر کے ماتحت آتے ہی ناقابل ہو جاتا ہے ب بیا سب مجمنا جاہے کہ قوم کی تعداد کے مطابق عمدوں کا مطالبہ رائج الوقت سیاست کے ظاف ہے - بورپ کی ا قلیوں کے متعلق یہ مطالبہ ہو آ رہا ہے اور اس مطالبہ کی اہمیت کو تلم کیا گیا ہے ۔۔۔ پر کوئی وجہ تمیں کہ ہندوستان میں اس مطالبہ کو ادفیٰ اور نضول قرار دیا جائے۔ چنانچہ مثال کے طور پر پولینڈ کو بی لے لو۔ اس میں یمودبول کی اقلیت کے متعلق تشلیم كياكيا ہے كہ

يموديوں كو تناسب آبادى كے لحاظ سے مركارى طازمتول ميں حصد ويا جائے گا۔ (وى برونيكش آف ما كارثيز صفحه ٩٤)

اس سے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ ملازمتوں سے سوال کو معمولی نہیں قرار دیا جا سکتا اور اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہرایک قوم اپی تعداد کے مطابق حکومت کے عہدول میں حصہ پائے آکہ اس کے ہم زہب اس امر کا خیال رکھ عیس کہ اس قوم کے وہ حقوق جو قانون کے وربعدے محفوظ کر دیئے محتے ہیں۔ قانون کے استعمال کے ذراجہ سے ضائع تو نہیں کر دیئے محتے - فرض طازمتوں میں مناسب حصہ پانا ہراک قوم کی ترقی کے لئے ضروری ہے - اور بد ضروری ہے کہ آئندہ نظام حکومت میں اس کا انظام کر دیا جائے۔ " 9 س

آل پارشیز مسلم کانفرنس (کیم جنوری ۱۹۲۹ء) ----

قا کدا عظم کے چورہ نکات ( مارچ ۱۹۲۹ء ) " ۔ حکومت اور دیگر خود مختار اداروں کی ملاز متول میں مسلمانوں کو دیگر ہندوستانیوں کے پہلوب پہلو مناسب حصہ صلاحیت و کار کردگی کا لاظرت يوئ واجائ - "٥٠٠ سه

علامه اقبال مخطبه اله آباد (دعبر ۱۹۳۰) - --ملامه اقبال مخطبه اله آباد (دعبر ۱۹۳۰) - --مذجب منزل محقاظت

ایک متاز اور مستقل دستور العل پیش کیا ہے۔ پس مسلمان دوسری اقوام کی طرح ان مما کل کے متعلق جن پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے ۔ سمجھوتہ نہیں کر سکتا اور نہ دو مرے کا ریک تول كر سكما ہے .... پس مندو ليتين ركھتے ہيں كہ جب تك اسلام ہے - اس وقت كل تمان اور تہذیب میں مسلمانوں کا ہمارا دباؤ سلیم کرنا ناممکن ہے ۔ پس لازما وہ کوشش کریں مے اور اب " مجى كرتے بيں كه مسلمانوں كو يا تو مندوستان سے تكال ديں يا اپنے ساتھ شامل كرليں " يهم م " - رومانیا کی آزادی کے اعلان کے وقت مسلمانوں اور میودیوں کی حفاظت کے لئے یہ

اول - مدجب عقبدہ اور خاص اصول کی وجہ سے کسی کو دیوائی یا فوجداری حقوق سے محروم مبس کیا جائے گا۔ اور سرکاری عمدول۔ عربول یا مجانس سے محروم مبس کیا جائے گا۔ ودم - ندمی مجالس کے بنائے یا تنظیم سے یا ندمی پیشواؤں کی ملاقات سے ملک کے اندریا باہر

" -- يوكوسلاويد سے بير حمد ليا كيا تفاكه ان كى حكومت ميں

مسلمانوں کو قانون وراشت ۔ طلاق و نکاح ۔ حقوق زن و مرد کے متعلق اپنے غیب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوگی - حکومت عساجد - تھیوں اور دوسری مسلمانوں کی ممارت کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔"

ال يارشيز مسلم كانفرنس ( كم جنوري ١٩٢٩ ) ----

قا کداعظم کے ۱۲ نکات ( ہارچ ۱۹۲۹ء ) تمام قوموں کو منمیر کی بوری آزادی 'عقیدہ ا عبادات و رسوم ، تعلیم و تبلیغ اور اجماع و تنظیم کی کائل آزادی حاصل موگ - ۳۸، م

علامه اقبال مخطبه الهرآباد ( دمبر ۱۹۳۰ ) - - - -

سركاري ملازمتين حضرت امام جماعت احمرية كانقطه نظر (أكترير ١٩٢٨)

حضور فراتے ہیں:-

## حضرت امام جماعت احمد ميه كانقطه نگاه (اكتر ۱۹۲۸ء)

حضور فرماتے ہیں :-

"اسلام ایک زیردست تبلینی فرہب ہے ۔ وہ اپنی کمزدری کے ایام میں بھی اپنی تبداد

بردها تا رہا ہے ۔ پیچیل مردم شاریاں اس پر شاہد ہیں کہ اسلام نہ صرف ندا بلکہ تبلینی طور پر بھی

برده رہا ہے ۔ پس بیہ بات ہر ایک عقد سمجے سکتا ہے کہ ہندو قوم اس حالت کو جاری شیں

رہنے دے سکتی ۔ اسے اگر اختیارات مل جا تمیں تو وہ پورا ذور لگائے گی کہ جس مقدر کو وہ فرہی

تبلیغ سے حاصل نہ کر سکے ۔ وہ اسے جابرانہ قانون سے حاصل کرے اور طاقت حاصل ہوئے

بر اس غرض کے لئے سینکوں ترابیر اختیار کی جا سکتی ہیں ۔ جو بظا ہر منصفانہ بھی ہوں اور ان

ہے یہ مقدر بھی بورا ہو جائے۔

پی مسلمانوں کیلئے (اپٹے قد بہب کی - ناقل) خود تفاظتی ضروری ہے۔ الاسہ
"مسلمانوں کے سائے قد بہ اور قومیت کا سوال ہے - سیاست کا سوال ہو تا تو وہ ہے بجھے
لیتے کہ رائے ہر معالمہ جی بدلتی رہے گی - لیکن یمال دو مختلف قوجی اور زیروست قوجی بستی
ایس - جن کے فرجب الگ ہیں - اور جن کے تمدن کے اصول الگ ہیں - پی ایک مستنقل
اکثریت کے مقابلہ جی ایک مستقل اقلیت بن کر رہنے کے لئے وہ کس طرح تیار ہو سکتے ہیں جب تک ان کے حقوق کی حفاظت کا انظام نہ ہو جائے ... جو پھے ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے
آئندہ کے لئے حفاظت کا سامان نہ کرنا قوی خود کشی سے کم نہ ہو گا " او کا صد

زبان

" نہو کمینی نے ڈیان کے مسلہ کو بائکل نظرانداز کر دیا ہے ( مالا تکہ اس ہے ) مسلمانوں کی ترتی اور تنزل دابستہ ہے ۔ ہندووں کی آئندہ حکومت اردو کو اڑا دے ۔ پھر دیکھو کمی طرح چند ہی سال بیں مسلمانوں کے باتھوں ہے وہ تھوڑے بہت کام بھی ڈیل جاتے ہیں۔ جو اس دفت ان کے باتھ بیں ہیں اور کس طرح ان کی تخصوص تمذیب برباد ہو جاتی ہے " ما ہے ۔ فات مذہب اور تقرن اور روایات

" اس امر کی ضرورت کو تمام دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ جن اقوام کے غرجب اور تمدل

میں اختلاف ہو۔ انہیں آزادانہ نشو ونما کا موقع ضروری مل ملنا چاہے۔ ورنہ فساد اور فتنہ کا وردازہ وسٹی ہو جاتہ ہے اور صنح اور امن حاصل نہیں ہوتا۔ بورپ میں جہاں جہال زبان اور نہیں کا اختلاف ہے۔ ان علاقوں کو الگ علاقہ کی صورت میں نشود تما پائے کا موقع دیا جاتا ہے ہے نہیں کا اختلاف ہے۔ ان علاقوں کو الگ علاقہ کی صورت میں نشود تما پائے کا موقع دیا جاتا ہے ہے ہے ہیں پہلے لکھ چکا ہوں۔ اس میں رو تعینیا کو الگ اور اندروئی طور پر آزاد کومت عطاکی گئی ہے۔ ریاست بائے متحدہ کی ریاستوں کا قیام بھی اس اصل بر ہے ۔۔۔ بہل سے معابق ہے ۔ اور اس کی ضرورت مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص معابلہ بائل عقل کے معابق ہے ۔ اور اس کی ضرورت مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص معابلہ بائل عقل کے معابق ہے ۔ اور اس کی قرمی روح تباہ نہ ہو جائے " می ہی سے

أتعام

تقابلي جائزه

آل پارٹیز مسلم کانفرنس ( کیم جنوری ۱۹۲۹ء ) وستور اساس میں مسلمانوں کے قد جب "تدن عصفصی قانون " تعلیم اور زبان کا تحفظ کیا جائے۔ ۲۵ سے

قائدا منظم کے ۱۲ نکات (مارچ ۱۹۲۹ء) اور مسلمانوں کی نقافت کی حفاظت کے لئے آئین میں منظم سے ساتھ آئین میں منظم سے ساتھ اور مسلمانوں کی زبان ' غربہب ' تعلیم ' ذاتی قوانین ' منظم سے منظم سے منظم سے جائیں اور مسلمانوں کی زبان ' غربہب ' تعلیم ' ذاتی قوانین ' مختران لاء کی ترقی و حفاظت کے لئے آئین میں وفعات رکھی جائیں۔

ب نبرا فعل نبرس بب نبرا جوہدری ظفراللہ خال بنام گاندھی جی چوہدری ظفراللہ خال بنام گاندھی جی

جداگانہ انتخاب کے سلسہ میں انگلتان میں مہم چلانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس ضمن جداگانہ انتخاب کے سلسہ میں انگلتان میں مہم چلانے کی شدید ضرورت تھی۔ اس عرصہ میں مفرت چوہدری فافر اللہ خان صاحب نے قابل ستائش جدوجید کی اور آیک طویل عرصہ میں مفرکہ کا ذکر میں کیاجا سکتا۔ نمو تر آیک معرکہ کا ذکر کے رہے۔ ان کی جملہ مسائل کا اطاطہ تو نمیں کیاجا سکتا۔ نمو تر آئیک معرکہ کا ذکر

کیا جا ا ہے۔ مول میز کا خرنس کے ایام میں مرر انتظاب "مولانا غلام رسول صاحب مر" کے مکتوبات" انتظاب "کے علاوہ ملک کے دیگر جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے۔ موصوف کا ایک انتظاب "کے علاوہ ملک کے دیگر جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے۔ مولانا مرکھتے ہیں :۔ اہم آریخی کمتوب "فاروق" کے روسمبرا ۱۹۳۳ء سے نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا مرکھتے ہیں :۔

#### کاند هی جی کو دعوت

"- اس بفتے (انگستان میں - ناقل) بہت ی تقریب پیش آئیں - جن کا ذکر ضروری تھا

ایکن کس کس کو تفصیل ہے تکھوں -- قوی نقط نگاہ ہے آکسفورڈ ( Oxford ) کی ایک

قریب کا ذکر ضروری ہے -- آکسفورڈ میں ایک المجمن ہے جس کا نام " ریلے سوسائی"

ہے اور جے عام طور پر اگریزی نو آبادیوں یا بہ اصطلاح مشہور " مستقرات " کے مسائل ہے

مسائل ہے - مسٹر کوپ لینڈ ( مصنف ہندوستانی سیاسیات ۱۹۳۴ء تا ۱۹۳۴ء – اگریزی - ناقل ) جو

آکسفورڈ یونیورٹی میں تاریخ مستقرات کے پروفیسریں - اس کے پریڈیڈنٹ ہیں -- گول میز

گانفرنس کی وجہ سے آبکل عام آگریز " ہندوستان پر بھی بطور خاص متوجہ ہیں - چنانچہ " رسلے

کانفرنس کی وجہ سے آبکل عام آگریز " ہندوستان پر بھی بطور خاص متوجہ ہیں - چنانچہ " رسلے

سوسائٹی نے پچھلے ہفتے گاند ھی ہی ہے کو وعوت وی کہ وہ ان کے رویرہ ہندوستان کے مسائل

کے متعمق تقریر کریں ۔۔۔ گاند ھی جی گئے ۔ انہوں نے تقریر کی اور یمال کے عام طریق کے

مطابق تقریر کے بعد حاضرین نے متعدد سوالات کئے ۔ بنایا جاتا ہے کہ اس تقریر کا عام رتجان

چومدری ظفرالله خال کو وعوت

گاندهی جی کی تقریر کے بعد سوسائٹی کے بعض ممبروں نے بید خیال ظاہر کیا کہ اب مسی ۲۱۹ علامہ اقبال عظیمہ اللہ آباد (دمبر ۱۹۳۰ء) "میں بلاتردویہ اعلان کر سکتا ہوں کہ قرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لئے اگریہ بنیادی اصول تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان ی کی مسرزمین پر اپنی ثقافت۔ روایات کے تحت آزادانہ نشودنما کا پورا حق حاصل رہے گاتو پر وور آزادی ہند کے لئے بری سے بری قربانی دینے سے بھی در بیغ نہ کریں گے۔ "

کیا ان حقائق کی موجودگی میں کوئی غیرجاندار اور غیرمتعضب محقق اس امر کا اظمار کر سک

جوس ل فرت به يون ول فريس ي - زست ظهر نداع برسد المون

مسلمان کو تقریر کے لئے بلاتا چاہے تاکہ مسلمانوں کا زاویہ نگاہ بھی معلوم ہو سکے۔ اس خیال کو سوسائٹ کے عام ممبروں نے پند کیا اور چودھری ظفر انند خان کو بلایا گیا ۔ چوہدری صاحب کا بہت اچھا استقبال ہوا ۔ صدر سوسائٹ نے نئے جس متعدد ارباب علم و فضل کو بلایا ۔ ان جس ڈاکڑ ایڈورڈ تھامس بھی شام نے ہیں۔ شام کو ایک گھنٹہ تک چوہدری صاحب نے تقریر کی ۔۔۔ ایڈورڈ تھامس بھی شام نے اندر اقوام کے کلچر ۔ تدن ۔ طرز بود و باش ۔ طریق ظر و نظر۔ بس میں مندوستان کے اندر اقوام کے کلچر ۔ تدن ۔ طرز بود و باش ۔ طریق ظر و نظر۔ مشخولیات ۔ مصرو نیات زندگی بلکہ اساء تک کے اختلافات کو انتائی وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور اس طرح وہ تمام بنیادیں 'سامعین کے دوبرو پیش کردیں ۔ جن پر مسلمانوں کے معمولیات

چوہدری صاحب نے بتایا کہ اوٹی جاتوں کے ہندو 'اچھوتوں اور دومرے فیرہندوؤں کے مائد کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے کلچراور مسلمانوں کے کلچر میں کیا فرق ہے۔ ہندو 'گائے کی پرمتش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک طال طیب جانور ہے۔ ہندو 'سود کا کاردبار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک طال طیب جانور ہے۔ مسلمان 'عمواً ذمیندار اور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ثرجب میں سود لینا اور دیتا ممنوع ہے۔ مسلمان 'عمواً ذمیندار اور کاشت کار ہیں۔ مندو زیادہ تر بینکر اور تاجر ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں قوموں کے متاصد ہیں ہردقت تصادم کا اندیشہ رہتا ہے۔

طریق انتخاب پر بحث کرتے ہوئے چوہدری صاحب نے قربایا ۔ کہ یمان انگلتان میں عام لوگوں کے ناموں سے جرگز ظاہر شیں ہو سکتا کہ کون " رومن کیتے لک " ہے اور کون پر اشتنٹ ۔ لیکن ہندوستان میں ہندودن " سکھوں اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ فہرست میرے سامنے یا کسی بھی ہندوستانی کے سامنے رکھ دیں تو وہ بیک نظر بتا دے گا کہ ۔۔۔ ہندو کون ہو سامنے یا کسی بھی ہندوستانی کے سامنے رکھ دیں تو وہ بیک نظر بتا دے گا کہ ۔۔۔ ہندو کون ہو تو اس کی اور مسلمان کون اور سکھ کون ۔۔۔ ان حالات میں ہمارے ہاں مخلوط انتخاب را مج ہوتو اس کی گفیت یمان کے پراٹسٹنٹ اور کیتے ولک رتیب امیدوارون سے بالکل مختلف ہوگی۔

یمال کے ووڑ محض ناموں سے معلوم نہیں کر کتے ۔ ہمارے ہاں عالت یالکل مختلف ہے الندا جن اختلافات کا بیں اوپر ذکر کر چکا ہوں ۔ وہ یا نج سال کے بعد ایک مرتبہ ودت اسمنے دیے سے دور نہیں ہو سکیں گے۔

مطالبات " کے ساتھ اور اسلامی مطالبات " کے ساتھ " اسلامی مطالبات " کے اصول و مبادی مطالبات " کے اصول و مبادی مطالبات کے جس سے سب بے حد متاثر ہوئے۔

100 مبادی کا صربین کے سامنے پیش کئے جس سے سب بے حد متاثر ہوئے۔
100 مبادی کا صوبادی کا میں سے سب بے حد متاثر ہوئے۔

## مسلم مطالبات پیش ہونے کا پہلا موقع

تقریر کے بعد سوا کھنے تک سوالات کا سلسلہ جاری رہا اور چودھری صاحب جوابات دیے رہے ۔۔۔۔۔ آخر میں مسٹر کوپ لینڈ نے فرایا کہ یمال کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے مطابات میں ہونے کا یہ پہلا موقع ہے ۔ گاندھی جی سے جتنے سوالات کئے گئے تھے ۔ ان کے جوابات کی نسبت حاضرین کا احماس یہ تھا کہ وہ مہم تھے لیکن چودھری صاحب کے تمام جوابات کی نسبت حاضرین کا احماس یہ تھا کہ وہ مہم تھے لیکن چودھری صاحب کے تمام جوابات واضح بیں اور فیرمہم بیں ۔



واضح مے کہ ریڈ کلف کے ہندوستان آنے سے مینے بی بنایاب کی تغییم کے لئے وائے را مرے ہندان رائد کا دریڈ کلف ہندان کے مثیرول نے مدیندی کا فیصلہ کر لید ہوا تھا اور ریڈ کلف کو من من کی منین کے طور مر استعال کیا گیا۔

- گول میز کانفرنسوں میں تحریک آزادی کی مہم۔ علامه اقبال اور چودهری ظفرالله خال کی سرگرمیوں کا تقابلی جائزہ

واضح رہے کہ حضرت چوہدری محد ظفر اللہ خال مرحوم کے تینوں کول میر کانفرقسول ا ١٩٣٠ء - ١٩٣١ء - ١٩٣١ء) من شركت كي محر علامه كو ود مرى اور تيسرى كانفرنس من شركت كا موقع ملا۔

#### مصنف زنده (ود کاموقف

ووسری کول میز کانفرنس کے متعلق مصنف زندہ رود ہمیں بتاتے ہیں:-11 دوسری کول میز کانفرنس کے ربکارہ سے طاہرے کہ اقبال نے مباحث میں کوئی عملی حمد ند لیا بلکہ ا قلیتی سب سمیٹی کے اجلاسوں میں خاموش بیٹے دے۔ سوال بیے کہ وہ خاموش نہ بیضتے تو کیا کرتے ۔ کیونکہ ا قلیتی سب سمیٹی کے اجلاس تو ہر دفعہ ملتوی ہوتے رہے ، ۸ م راتم عرض كريا ہے كہ اجلاس ملتوى موتے كے بعد تو واقعى اقبال الى رامے كا اظمار ندكر سكتے سے \_ كراجلاس مك أغاز سے ملتوى مونے تك جس طرح باقى مندوبين نے اپنے موقف كا اظهار کیا۔ علامہ سے بھی بھی کی توقع تھی کہ وہ مجھ نہ مجھ ارشاد قرماتے۔ بسرطال جب تبسری کول ميز كانفرنس كے العقاد كے لئے نام پيش موت تو وزير مند فے علامہ كى بے زبائى اور فاموشى كى وجد سے ان کا نام مسلم وقد کی قبرست سے مذف کر دیا ۔ اور درج زیل نوث لکما:۔ وزبر ہند کا نوٹ

· - ا قبال بچیلی ( مینی دو سری ) کا نفرنس میں بالکل خاموش اور جیب میاب تماشائی کی حیثیت ہے ، بینا رہا ادر کس بحث میں اس نے حصد ند لیا ۔ ایسے خاموش ۔ مید قبان اور کم من من من من دوبارہ بلانا بالكل بركار ب - جميں ايے آدميوں كى ضرورت ب - جو آئين و دستور اور قانون وضع كرنے كى بحثول ميں حصه ليں ۔ اونج پنج كو سمجھيں ۔ ہميں ہمى سمجھائيں ۔ اور جس كائشى كول ميز كانفرنس - لنڈن ثیوش کا خاکہ ہم تیار کر رہ ہیں۔ اس میں اگر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے توسم اند ماراد ضرور ہے مول تا شوکت علی۔ سر ظغرانند خال

سمول ميز كانفرنس لنڈن اقبال اور چوبدری محمد تلفرانشد خان



کو تمایاں کر دیا ہے۔



#### مصركے مدر جزل نجيب كى تصوير

جی دورجی وطن فریزی ترکیک تحفظ ختم نبوت چار کر اسلام کی حرسیے کے طور پر استعال کیا جا رہا تھا اور پر استعال کیا جا رہا تھا اور پر استعال کیا جا رہا تھا اور پر معرک پر معرف کی تختم اند خال وزیر خارجہ کو واڑہ اسلام سے خارج قرار دینے کا معادلہ کیا جا رہا تھا۔ ای دور جس معرک معدد شد معرف عوام کی طرف سے چود عری صاحب کو اپنی ہے تصویر چیش کی اور اس پر لکھا ؟۔

إلى رعيم الإسلام أعنى صاحب المعالى السيد فعرالله خان أن مرس مرتى تقديرًا لذنه وتدكارًا لزارة

عمالی یہ تسویر قرمیم اسمام عزت اب ظفر الله خان ی ندست عالیہ یں ان کے فنل و کرم کے اعزاف اور الله عندان کے مندان کے فنل و کرم کے اعزاف الله عندان کے استان کے استان کے دورے کی یاوگار کے حور پر چیش کرتا ہوں۔ " وستخط جنزل نجیب فراند خال صاحب فرق سے شکریہ چوجوری اور ایس فصرالله خال صاحب

اس نوٹ کے باوجود حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خال نے بحیثیت ممبر کونسل وائر النے میر کونسل وائر النے میر کونسل وائر النے میر علامہ کی شمولیت پر میر زور اصرار کیا۔ وائسرائے ہند نے آپ کا نوٹ وزیر بند کو وانگریاں مجبوا دیا۔ اور یون علامہ کو تبیری کا نفرنس میں شمولیت کا موقعہ مل کیا۔

مسلم وفد کے ارکان بجا طور پر توقع کر رہے ہوں گے کہ علامہ اس مرتبہ کانفرنس کی کاروائیوں میں سرگرمی سے حصہ لیس کے ۔ گرمصنف ذعرہ رود کی تحقیق بید ہے کہ:۔
" - اقبال نے اس کانفرنس میں بھی محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کی کاروائیوں میں مرگرمی سے حصہ نہ لیا "اف

#### قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ

سول میز کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بقول علامہ اتبال اس کا نفرنس کے مباحث کے دراجہ ۔ '' ہندوستان کی مختلف قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا تھا '' را تم عرض کرتا ہے آگر ظفر انڈہ خاں اور دیگر اراکین وفد بھی علامہ کے رنگ میں رنگین ہوتے تو مسلم نقدیر سر ہیٹ کر رہ جاتی ۔ گر خدا کا شکر ہے کہ صورت حال الیمی شرخی ۔ ۱۹ سے موت تو مسلم نقدیر سر ہیٹ کر رہ جاتی ۔ گر جمال اقبال نے خاموش تماشائی کا پارٹ ادا کیا ۔ وہاں چو بدری ظفر اللہ خاس کے کا رناموں کے تذکرہ کیلئے متعدد صفحات در کار جیں ۔ جس کا یہ مختصر مضمون مخمل اللہ خاس میں اور کا رہیں ۔ جس کا یہ مختصر مضمون مخمل اللہ خاس میں ہو سکتا ۔ بسرحال آپ وہاں ہولئے اور خوب ہولے ۔ اور مسلم میں لبات کی ترجم نی کا تو

#### 0 خواجہ حسن نظامی کے تاثرات

خواجہ حسن نظامی نے لکھا:۔ سر ظفر اللہ خال 'سیای عقل ہندوستان کے جرمسلمان ہوارہ دکھتے ہیں اور ہندولیڈر بھی یاول نخواستہ تسلیم کرتے ہیں کہ بیہ مخص ہمارا حریف توجہ محر برا ہی دانشہند حریف ہے۔ گول میز کانفرنس ہیں جرہندو اور مسلمان اور جرا محریز نے چوہر کی صاحب کی لیافت کو بانا اور کہا کہ مسلمانوں ہیں اگر کوئی ایسا آدمی ہے۔ جو فضول اور بیکار بات زبان سے نہیں نکالٹا اور شئے زبانے کے پالینکس بیچیدہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ چوہدری فلنر اللہ ہر انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے سمجھتا ہے تو وہ چوہدری فلنر اللہ ہر انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمجھتا ہے تو وہ چوہدری فلند ہے۔ ۔۔۔۔ ظفر اللہ جر انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمجھتا ہے تو وہ چوہدری فلند ہے۔۔۔۔۔ ظفر اللہ جر انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمجھتا ہے تو وہ چوہدری فلند ہے۔۔۔۔۔۔ فلند اللہ جر انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمجھتا ہے تو دہ چوہدری فلند ہے۔۔۔۔۔۔۔ فلند ہو انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمجھتا ہے تو دہ چوہدری فلند ہو انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمجھتا ہے تو دہ چوہدری فلند ہو انسانی عیب سے پاک اور بے لوث ہے " سمبلانی سے سمبلانی سے سمبلانی سمب



# THE MEMOIRS OF AGA KHAN

We assembled in Lendon in the autumn of 1930. I had the nonour of being elected leader of the Muslim delegation. We stablished our headquarters in the Ritz Hotel, where it has long been my custom to stay whenever I am in London. It is no ormality to say that it was an honour to be chosen to lead so rotable a body of men-including personalities of the calibre of the Mr. A. Jinnah, later to be the creator of Pakistan and the Quaid-i-Azam, or Sir Muhammed Zafrullah Khan,

CASSELL AND COMPANY LTD

اخبار انقلاب ١١١ مر جولا كي ١٩٣١ء كي اشاعت مي لكمتاب:-

· انقلاب "اخبار کی رائے۔

" - وزیر به ند نے اپنی ایک تقریر میں اعلان کیا تھا کہ گول میز کانفرنسوں کو جن مخطلت کا سامنا تھا ۔ انہیں حل کرنے کے لئے قیمتی اور تنیجہ خیز خدمات سر محمد ظفر اللہ خال نے سر انہام دیں ۔ "

#### 0 شیج اخبار کی رائے۔

ود مسلم دیل میسوں میں جوہری ظفر اللہ خان صاحب نے خاص شمرت حاصل کرلی ہے حالات کہ وہ اپنی قابلیت کے باعث مرجو حالاتکہ وہ بیشہ فرقہ پرستی کا راک گاتے رہے ہیں لیکن پربھی وہ اپنی قابلیت کے باعث مرجو شفاعت احمد خال پر سبقت لے مسلم جیں۔ مسلم جناح اور ڈاکٹر شفاعت احمد خال پر سبقت لے مسلم جیں۔ مسلم میں

## 0 "ادبی دنیا" کی رائے

" - گول میز کانفرنس کے بنجابی نمائندوں میں چوہدری ظفر اللہ فال پار ایٹ لاء نے متعدد

سب کیٹیوں میں جس قابلیت - شدی اور رواواری سے کام کیا ہے - ان کا اعتراف نہ کرنا ظفر

ہو گا - ان کی متین " فصح اور قابلانہ تقریروں سے متاثر ہو کر مشرشاستری اور مشرچنا می

ایڈیٹر اخبار " لیڈر " الد آباد نے بھی بغیر مابقہ تعارف کے نمایت بلند الفاظ میں انہیں خراج

محسین اواکیا ہے ..... مشترکہ سب کمیٹی کے صدر لارڈز طینڈ سے - وو سرے بی اجلی میل

ایک قانونی کئے میں ابھی ہوگئی ۔۔۔۔ چنانچہ سر محد شفع - سرسلطان احمد - سرستاواد اور مشر

ایک نانونی کئے مسئلہ کی وضاحت کی کوشش کی کر پھر بھی لارڈز طینڈ کے نزدیک یہ مسئلہ تف و تشریک

بیک نے مسئلہ کی وضاحت کی کوشش کی گر پھر بھی لارڈز طینڈ کے نزدیک یہ مسئلہ تف و تشریک

بی رہا - اس پر ..... چود هری صاحب نے اپنے مخصوص ایراز میں مسئلہ کی وضاحت کردی 
چود هری صاحب کے طریق استدلال اور شفتہ و رفۃ تقریر کی ہر فض نے واو دی - اور راج نزیدر ناتھ بے ساخت کہ اٹنے متب کے مال کر دیا ہے - شام کو مشرشاستری نے اپنے جنب نزیدر ناتھ بے ساخت کہ اٹنے منہ بے جس قدر کام ان سب کیٹیوں میں ویک ہے اس بی جوہدری صاحب کی اور ذبین ہیں سے چوہدری صاحب کی است کیٹیوں میں ویک است کی خدات کامیاب مستقبل کا پند وی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستقبل کا پند وی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستقبل کا پند وی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستقبل کا پند وی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستقبل کا پند وی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب مستقبل کا پند وی ہیں ۔ ہم چوہدری صاحب مدور کو ان کی خدمات کامیاب

مقبولیت پر مبارک باد دینے ہیں۔ ۱۹۳۰

## علامه اقبال اور ظفرالله خال کی تنقید پر ایک نظر

گذشتہ سطور میں بیہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حکومت انگستان نے علامہ کے ظاموش تماشائی ہے۔

ہونے کے باعث تمیری گول میز کانفرنس کے لئے آپ کا نام مسترد کر دیا تھا۔ حضرت چود حری

ظفر اللہ خال نے علامہ کی شمولیت کے لئے پر ڈور اصرار کیا۔ آپ کی سعی کامیاب رہی ۔۔۔

مصنف " ذیرہ رود" اس اہم واقعہ کی تردیر تو نہیں کر سے محراس کامیاب مسامی پر "پرود ڈالے

کے لئے یا اس کی اہمیت کم کرنے کے لئے لکھتے ہیں۔

" حقیقت بیہ ہے کہ اقبال نے دو سمری گول میز کانفرنس کی کاروائیوں پر "شدید تغید"

التے کی ختی ۔ اور مسلم کانفرنس کے مدر کی حیثیت ہے انگریزی حکومت کے روبید کی ہمی ذمت کرتے رہجے تنے اس لئے انگریزی حکومت انہیں خوش دلی ہے تو آئدہ گول میز کانفرنس کارکن نامزو نہ کر سکی نتی ۔ گرا قبال کو مسلم بندگی سیاسیات میں جو انہیت حاصل ہو چکی تھی اسے نظرانداز کرنا ہمی ممکن نہ تھا۔ اندا حکومت برطانیہ کو بادل ناخواست انہیں 'کانفرنس کارکن نامزد کرنا بڑا "

سوال یہ ہے کہ کیا پہلی کول میز کانفرنس میں علامہ کو شریک کیا گیا؟ جواب ہے - نسی جائے ! اس عدم شرکت یا علامہ کو نظر انداز کرنے سے مسلمانوں نے کسی برجمی کا اظمار کیا؟
کوئی بنگامہ برپا کیا؟ انگریز حکرانوں کیلئے کوئی مشکلات پیدا ہو تیں؟ ۔ پُرُد بھی تو نمیں ہوا۔ پھر تغییری کانفرنس میں

"اگر علامه کو شریک نه کیا جا آنوانگریزی حکومت کو کونسا خطره لاحق مو جا آ؟ ظفر الله خال اور علامه کی تنقید

ربی بات کتہ چینی کی تو مصنف زندہ روو خود جمیں بتاتے ہیں کہ اقبال عدم تعادن ۔ کت چینی ۔ سول نافرانی ۔ تشدو ۔ جیل جائے ۔ بھوک بڑتال کرنے بلکہ انگریزوں کے خلاف انجی مطاف انجی مولانا محمد کا محمد کی اندامات کے حق جی جاور مسٹر گاندھی کو بھی کا افران میں شرکت کی اجازت وی مختی ۔ انگریز حکمرانوں نے تو مولانا جو ہر اور مسٹر گاندھی کو بھی کا افرانس جی شرکت کی اجازت وی مختی ۔ وہ علامہ کی انقلستان جی خاموشی اور چندوستان جی کا افرانس جی شرکت کی اجازت وی مختی ۔ وہ علامہ کی انقلستان جی خاموشی اور چندوستان جی مدوستان جی

معولی ملم کی تئت چینی کی وجہ ہے اشیں کیو تکر محروم کرتی ۔ کیا اقبال 'اس دور میں مولانا جو ہر معدلی ملم کی تئت چینی کی وجہ ہے اشیں کیو تکر محروم کرتی ۔ کیا اقبال 'اس دور میں مولانا جو ہر یا مسٹر گاند می کی تشد د پیندی ہے بھی آگے قدم بردھا کیا تھے تھے ؟ ظاہر ہے ۔ صورت حال الیمی یا مسٹر گاند می کی تشد د پیندی ہے۔ نہیں تھی۔

معنف كوخود اعتراف ب كه:-

ور یا جریز تحران استے کرور نہیں تھے کہ احراریوں کی ایکی شمیش یا سید عطاء اللہ شاہ عاری اور مولانا ظفر علی خال کے اخبارات میں اقبال کا نام لینے پر انہیں وائسرائے کی انگیز یکٹو بخاری اور مولانا ظفر عی خال کے اخبارات میں اقبال کا نام لینے پر انہیں وائسرائے کی انگیز یکٹو کو میں کوئٹل کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کی استان کا رکن مقرر کر دیتے ۔ " 14 سے استان کی دیتے کر دیتے ۔ " 14 سے استان کی استان کی دیتے کی استان کی استان کی دیتے کی استان کی دیتے کی استان کی دیتے کی دیتے کی استان کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کر دیتے کر دیتے کی دیتے کر دیتے

الى بات بم كمنا والبيخ بين - ك

" انظرین عمران استے کزور نہیں تھے کہ ---- وہ اقبال کو نظر انداز نہ کرسکتے ہوں منبوط تھے کہ بری آسانی سے علامہ کو نظر انداز کرسکتے تھے - وزیر ہند گذشتہ کول میز
کانفرنس میں خاموش تی شائی کا پارٹ ادا کرنے کی وجہ سے علامہ کو اگلی کانفرنس کے لئے کوئی
کار آید وجود نہیں سمجھتے تھے -

۔۔۔ بیہ تو حضرت چوہری ظفر اللہ خال کی فخصیت تھی۔ جنہوں نے وزیر ہند کی نگاہ میں عظامہ کی انجیت تھی۔ جنہوں نے وزیر ہند کی نگاہ میں عظامہ کی انجیت کو اجاکر کیا ۔۔۔۔ ایپ نے علامہ کا کیس اس ورجہ مضبوطی سے ساتھ پیش کیا گہووزیر ہند کو بادل نخواستہ ہی سہی علامہ کو اگلی کانفرنس سے لئے نامزد کرتا پڑا۔

آ کیا بحیثیت مدر مسلم کانفرنس علامہ نے اجمریزی خکومت کے روبد کی ندمت کی ؟ جواب اثبات میں ہے ۔ لیکن اس ندمت کا لب و لعجہ قریب قریب وہی تھا جو چود هری صاحب بحیثیت صدر آل انڈیا مسلم لیگ تین ماہ قبل اختیار کر چکے تھے ۔ ہم یمال علامہ اقبال اور چود هری صاحب ہر دو کے خطبات سے متعلقہ اقتباسات ورج کرتے ہیں جو انگریزی حکومت کی روش پر صاحب ہر دو کے خطبات سے متعلقہ اقتباسات ورج کرتے ہیں جو انگریزی حکومت کی روش پر صاحب ہر دو کے حال کے جا سے جی ہیں۔

تقابلی جائزہ برطانوی حکومت کے روبیہ کی ندمت

سالاند اجلاس "آل اندیا مسلم لیک - دالی سالاند اجلاس و "آل اندیا مسلم دیک - دالی سالاند اجلاس و "آل اندیا مسلم در میراسوده و در میراسوده و مسلم در میراسوده و میراسود و می

" ( برطانوی ) وزراعم نے ب شک بد اعلان کیا ہے کہ اگر ( مندوستانی ۔ ناقل ) جماعتيس اس ( فرقه وارائه - ناقل ) مسئك كا تففيد ند كر عيس تو حكومت برطانيد فیصلہ صاور کر دے ای لیکن گذارش بیا ہے کہ کیا اس اعلان سے کل وزرامعم کو يقين خيس مواكد اب اس معالمه كا بابمي كنت و شنيد يا صلاح و مشوره سے عے كيا جانا ممكن شيس - الذا وزيراعظم كوبيه سوج لینا جائے تھاکہ اقلیوں کے خطرات اور نے اطمینانی میں روز بروز اضافہ کرنے کا مطلب یں او سکتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف جماعتول کے درمیان افتراق و اختلاف کی جو خلیج حاکل ہے وہ اور بھی زیادہ وسیع ہو جائے آخرے کام لینے کا التيجه محض بيه بو كا كه بعض طقول مي

حکومت کے متعلق جو بر گمانی سیل رہی ہے

ے اور بھی تقویت کے گی۔ کما جا آ ہے

خطبه صدارت چوبدري ظفرالله خال

خطبه صدارت علامه اقبال

برطانیہ نے فرقہ وارانہ مسلے کا مارش فیملہ کرنے کا بیڑہ انھایا اس شرط پر کہ مول میز کا فرنس کے تمامیوں کی واپسی کے بعد ہندوستان کی جماعتیں آپس میں کسی سمجھونہ پر نہ پہنچ سکیں ۔ یہ اعلان برطانیہ کے دعویٰ اور پالیس کے عین مطابق تھا کہ اس کی حیث ب کا ایک پارٹی کی ہے کہ ان کا لاگ پارٹی کی ہے لیکن برطانوی عکومت کے موجودہ رویہ سے فما ہر ہے کہ ان کا مقصد توازن قائم کرنا نہیں بلکہ وہ بالواسط مقصد توازن قائم کرنا نہیں بلکہ وہ بالواسط متدوستان کی وہ برئی جماعتوں بین ہمند مسلم کو خانہ جنگی کی طرف دھیل دی ج

" مسلمان قدرتی طور پر فرقد وارانه مسمجمونة کے بارہ میں حکومت کے رویہ سے کے موجہ بر محمن ہو کئے ہیں ۔ انہیں اندیشہ ہے کہ مسم

مر عومت کی یہ خواہش ہے کہ اقوام ہند ( کومت کی ترایس سے ہر قیمت پر مفاہمت ہو مسلم ہے اقل کی ہاجمی منافرت اور کے مطالبات کی تاریب اور مسلمانوں کے مطالبات کی تاخیر بھی اس جماعت سے ہو اعتمادی جی ہونی ردنما ہو اس سے قائموہ اٹھا گفت و شنید کی وجہ سے ہے سای امور جس کر عومت آئندہ دستور کی ترتیب جی حتی مطالبان کی اور ش کے الیم اب السمان کی اور نگ نظری سے کام لے۔ السمان کی اور نگ نظری سے کام لے۔ السمان کی اور نگ نظری سے کام لے۔

حرف ا قبال \_حيّا

چو کلہ علامہ نے مسلم کانفرنس کے اجلاس ہیں اگریزی حکومت کی ڈمت کے ضمن ہیں وی طرز عمل اپنایا تھا جو چوہدی الفر اللہ خال نے اپنے " خطبہ صدارت مسلم لیگ " میں اختیار کیا تھا۔ ای جرات کے ساتھ کاگریس پر کئتہ چیٹی کی جس بیباک سے چوہدی صاحب نے اس پر تخید کی تھی ۔ اس لئے جماعت اجربیہ کے آرمین انتخال کے اس روید کی انتخال نے علامہ اقبال کے اس روید کی آئید کرتے ہوئے اسے ذیروست خواج آئید کرتے ہوئے اسے ذیروست خواج اس خیس پیٹر کرتے ہوئے اسے ذیروست خواج

## الفعنل كى طرف سے خراج محسين

" اب جبکہ مسلمانوں نے بوے بوے محرکات کے یاوجود کامحریس اے بیں شمولیت اختیار ۲۳۷ نبیں کی اور اس وقت تک اپ حقوق و مطالبات کے لئے پرامن اور آئی جدوجد کر رہ بیں ۔ کس قدر رنج کی بات ہے اگر حکومت برطانیہ منصفانہ رویہ افتیار تہ کرے ۔ غرض حکومت کے مائے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے امود کھول کر رکھ دیئے بھے اور ان کے مواقب و نتائج سے بھی بوری طرح آگاہ کر دیا گیا ہے ۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ جار سے عواقب و نتائج سے بھی بوری طرح آگاہ کر دیا گیا ہے ۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ جار سے جار مسجح راستہ افتیار کر کے اپنی روائتی انصاف پندی کا جموت دے یا محرفیل اور فیر مستقل حکمت عملی پر کاری رہ کر تشویش ناک صورت حال میں اضافہ کرتی رہے "

قاہرے علامہ کی حکومت برطانیہ پر کتہ چینی کو غیر معمولی انداز جی چیش کرنا یا دو ہرے ہیں ہیں گراس سے یہ استدائال کرنا کہ جنرو ۔ مسلم لیڈرول کی تغییر سے بہت پڑھا چڑھا کر دکھانا اور پھراس سے یہ استدائال کرنا کہ حکومت علامہ کی شدید کتہ چینی اور زمت کی وجہ سے انہیں خوشدل سے گول میز کانزنس جی نامزد کرنے پر آبادہ نہ تنی ۔ کوئی وزئی استدائال قرار نہیں ویا جا سکتا ۔ پرطانوی حکومت کی جانب سے آپ کو خوش وئی سے نامزد نہ کرنے کی وی وجہ ذیادہ معقول نظر آئی ہے جو وزیر ہند نے بیان کی ہے ۔ اور اگر حضرت چوہدری صاحب خلصانہ کاوش نہ کرتے تو اقبال کے لئے تیم کا سیان کی ہے ۔ اور اگر حضرت چوہدری صاحب خلصانہ کاوش نہ کرتے تو اقبال کے لئے تیم کا سیان کی ہے ۔ اور اوح میں شرکت کا بظاہر کوئی جائس نہ تھا ۔۔۔۔ اور اوح میں انگریز حکمران است کردر نہیں تنے " (صفحہ کے 0) کہ کمی ایس شخصیت کو جو کانفرنس کے لئے کار آئد نہیں تھی۔ گزور نہیں تنے " (صفحہ کے 0) کہ کمی ایس شخصیت کو جو کانفرنس کے لئے کار آئد نہیں تھی۔

## ب نمبرا قصل نمبره

## ہزادی ہند کے بارے میں قادیان کی بیت اقصلی سے بلند ہونے والی آواز

ہمدہ کا سال شروع ہوا تو حضرت اہام جماعت احمد ہمزا بشیر الدین محمود احمد (اللہ ان سے رامنی ہو) نے قاربان کی بیت الفیٰ سے الفیٰ جو اور اس کی طرف ملح کا ہاتھ طرف انگلتان کو تصحت کی کہ وہ ہندوستان کو آزادی وے اور اس کی طرف ملح کا ہاتھ بیدھائے اور وو سمری طرف سلح کا ہاتھ بیدھائے اور وو سمری طرف سلح کا ہاتھ بیدھائے ۔ آپ نے فرایا کہ ہراحمدی کا فرض ہے کہ میری اس آواز کو ہر ملک ۔ ہر شہر ۔ ہر گاؤں ۔ ہر گر بلکہ ہر کرہ اور ہر آدمی تک پہنچائے تا یہ ونیا کے کونہ کونہ کونہ تک پہنچ جائے ۔ ہر احمدی جو سلح کا شنرادہ بنے کی کوشش نہیں کرتا ۔ وہ بانی سلسلہ ... کا سیا خادم نہیں اور آپ احمدی جو صلح کا شنرادہ بنے کی کوشش نہیں کرتا ۔ وہ بانی سلسلہ ... کا سیا خادم نہیں اور آپ کی مدحانی اولاد نہیں ۔

افتہ تعانی نے ساتھ ہی ایسے سامان پیدا قربائے کہ چود هری ظفر اللہ فال صاحب کو اس اواز کے مہلے جصے کو اس جرات اور بیباکی کے ساتھ انگلتان بیں بلند کرنے کی سعاوت السب فرمائی کہ ہندوستان کا کوئی بوے سے برا آزادی کا ولداوہ سیاستدان بھی اس سے نوادہ اور بچھ نہیں کر سکتا تھا۔

## الالت مشتركه ك اجلاس ميں چود هرى ظفر الله خال كا خطاب

چوہری محد ظفراللہ خال (وفات کم متبر ۱۹۸۵ء محمر سال ) کو تقیم ہند سے قبل اور البعد بھی متعدد بار ملکی خدمات کے مواقع لے۔ آپ نے ہر موقعہ پر نمایت ورجہ اخلاص ۔ قبلیت اور جرات مندی کے ساتھ ملکی خدمت کا حق اوا کیا۔ آپ بھی غیر ملکی محمرانوں یا تابیت اور جرات مندی کے ساتھ ملکی خدمت کا حق اوا کیا۔ آپ بھی غیر ملکی محمرانوں یا تابینی طاقتوں سے مرعوب نہ ہوئے۔ آپ کی حق گوئی کا غلظہ آریخ کے صفات پر نقش ہے۔ تاب کی حق گوئی کا غلظہ آریخ کے صفات پر نقش ہے۔ اس کی طرف مرحق میں جستم باؤس لندن میں وائل انسٹی ٹیوٹ آف انٹر بیعشل ا نیزز کی مرح ستی میں دولت مشترکہ کے نمائندگان کی ایک کا نفرنس کا اجتمام کیا گیا۔ ہندوستان انسٹی ٹیوٹ کی طرف موسوں

ے بھی ایک وفد نے اس کانفرنس میں شرکت کی ۔ اس وفد کے سربراہ چوہوی می ظفر اللہ خال شے ۔۔۔ یہ وفد غیر سرکاری نہیں تھا بلکہ کو رشمنٹ ہند کا مقرد کردہ تھا۔

دولت مشترکہ کانفرنس میں چوہری ماحب کی تقریر کا ظامہ وہ شرانسفر آف یاور " الی جلدول میں اندن سے شائع ہو چکا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے اس کا ایک حصہ ورہے کرتے ہیں:

و اے والت مشترکہ کے سیاستدانو ایک ایر سنم طرفی تمیں کر بیوستان کا ۲۵ لاکھ جوان میدان جگ میں برطانیہ اور اتحادیوں کی آزادی اور سائیت کی تفاظت اور وقاع کے سلطے میں داد شجاعت دے رہا ہو اور خود ہندوستان ایمی تک اپنی آزادی کے لئے ہتی ہو۔

می سلطے میں داد شجاعت دے رہا ہو اور خود ہندوستان تماری طرف نظریں اٹھائے 'آزادی کے مسلط کی مدد کویا اس کے دائے مسلل کا خشتر دے گا ۔ ہندوستان تمین در کے گا ۔ ہندوستان اب آزادی کے دائے میں مزاحم ہو ۔ اب کوئی اس کا داستہ نہیں در سے گا ۔ ہندوستان اب آزادی سے حکمار ہو میں مزاحم ہو ۔ اب کوئی اس کا داستہ نہیں در سے گا آگر تم اس کا جائز مقام و مرجہ ولوائے کی مراب کا داور وہ دولت مشترکہ کے اندو دے کا آگر تم اس اس کا جائز مقام و مرجہ ولوائے میں اس کی مدد کرد اور وہ دولت مشترکہ کے صلفہ سے باہر کئل جائے گا آگر تم اس کے لئے گؤ کی اس کا دوری ۱۳۵۵ء)

برطانوی ہند کی ہے پہلی مثال تھی کہ حکومت کے مقرر کردہ وقد کے مریراہ نے الل ہند کے سے مریراہ نے الل ہند کے سے سال اور مکی جذبات کی اس جرات و بیبائی ہے آیک الین کا نفرنس میں وضاحت کی ہوجو خود حکومت ہی کی مدعو کردہ ہو۔

جناب شورش کاشمیری کا کمناہے کہ آزادی بعد کے طمن میں:-

"جوا ہر لال شہو ہندوستان کے سب سے بوے ہیرو تھے " (کتاب شورش کاشیری از الور عارف ص ۸۷)

حضرت چوبدری صاحب کی تقریر من کر اس جمیرو کا روعمل کیا تھا؟ چودهری صاحب افیا خود نوشت سوائح " تحدیث نعمت " میں فرماتے جن !--

" بجد عرصہ بعد کا تحری لیڈر مسٹر آصف علی صاحب نے جمعے جایا جن دلوں لندن میں ا

ہی ہے ہے تقریری = پنڈت جوا ہر الل نہو اور کا گریس کے سرکردہ اراکین جن بیں ہیں ہی اللی خیا اور بک آیاد وکن کے قلعے میں نظرینہ تھے = ہم کانفرنس کے اس اجلاس کی کاروائی کو ریڈ ہو پر سن رہے تھے = جب آپ نے دولت مشترکہ کے سیاستدائو! کمہ کر آواز بلند کی تو ہم بہت قریب نے آئے ہے بنڈت شہو تو اپنا کان ریڈ ہو کے بہت قریب نے آئے بہت قریب نے آئے بہت آپ کی تقریر شنے گئے - پنڈت شہو تو اپنا کان ریڈ ہو کے بہت قریب نے آئے بہت آپ نے کا اس فخص نے تو ہم سے ہی بڑھ کر بے بہت آپ نے کا جب کے مشعر ہیں بڑھ کر بے باکی سے مکومت برطانے کو متنب کیا ہے (طبع دوئم صفحہ ہیں)

صول آزادی کے لئے اس بے بائی کے مظاہرے اور برٹش گور نمنٹ کو اس زبردست انجاء پر تمام ہنددستان کے اردد اور انگریزی اخبارات نے چوہدری صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ۔ ہم مسلم پریس کے تبعرے سے صرف نظر کرتے ہوئے ہندو اخبارات کے دو ایک تبعرے چیں۔
تبعرے چیش کرتے ہیں۔

#### روزنامه بربحات

"- ہندوستان کی طرف سے سر ظفر اللہ طال بطور نمائندہ اس کانفرنس جی تھریف لے گئے ہیں ۔ ان کی پہلی تقریب بہت دوروار ہے ۔ اور ول خوشکن بھی ۔ کیونکہ انہوں نے کامن و سلتم کے دوسرے مبرول کو صاف الفاظ جی بتایا کہ جیس پخیس لاکھ سپاہی میا کرنے والا ملک اگر آذاوی سے محروم رہا تو جگ کے بعد بھی ونیا جی امن نہیں ہو سکتا ۔ ایک ایک ہندوستانی کو سر ظفرانند کا ممنون ہوتا جاسیے کہ انہوں نے اگریزوں کے محرجاکر حق کی بات کمہ دی۔ گو سر ظفرانند کا ممنون ہوتا جاسیے کہ انہوں نے اگریزوں کے محرجاکر حق کی بات کمہ دی۔ "(برجہ ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء)

#### يوذنامه پر تاپ

"- اندن میں چہردی ماحب نے جو تقریب کی جیں ان سے ہعدومتان تو کیا۔ ماری کامن و ساتہ میں تملکہ کا گیا ہے ۔۔۔ چند دن ہوئے آپ نے ایک تقریبے کی جے من کر یو پی کے مابق کورز سیکم ہیلی جو اس وقت لارڈ بیلی جی ۔ آگ بگولہ ہو گئے اور میٹنگ سے مابق کورز سیکم ہیلی جو اس وقت لارڈ بیلی جی ۔ آگ بگولہ ہو گئے اور میٹنگ سے اٹھ کر سیلے گئے ۔ آپ نے برطانوی حکم انوں کو وہ کھری کھری سنائیں کہ سننے والے ونگ رو گئے ۔ آپ نے برطانوی حکم ورجنوں شخواہ دار ایجنوں کے کئے کرائے پر آپ کی تقریب نے باتی چیسردیا ۔ (برچہ ۲۲ فروری ۱۹۳۵ء)

## وار کابینه - انڈیا سمیٹی - اجلاس ۲۸ فروری ۳۵ - توث ۲۸۹ مدارت - لارڈ اٹیلی

« یہ آئندہ اجلاس میں سر ظفر اللہ خال کی تقریر کا مسودہ پیش کیا جائے۔ ( ملحق)

در آئندہ اجلاس میں سر ظفر اللہ خال کی تقریر کا مسودہ پیش کیا جائے۔ ( ملحق)

میرٹری آف سٹیٹ کا خفیہ نوٹ نمبر ۲۹۱ مورخہ ۲۸ فروری ۳۵ بنام لارڈ وربیل

ا۔ " میں نے سنا ہے کہ ہندوستانی وفد نے خوب کام کیا ہے اور سے کہ ظفر اللہ بہت ممتاز

م میں اعتراف ہے کہ ان ( ظفر اللہ خال ) کے ( آزادی ہند کے ) مطالبہ کو تشکیم کرنے میں کوئی ہرج کی بات نہیں کہ ہم ایک مخصوص آرز کے مقرر کر دیں کہ آگر ہندوستانیوں نے اس آریخ تک خود دستور وضع نہ کیا۔ تو ہم ایک عارضی دستور وضع کر دیں۔"

رائم عرض كرنا ہے ۔ بعد كے واقعات كے مطابق حكومت برطانيد كى ظلى بر لارڈ ويول وائدرائے بند ٢٣ مارچ ٥٥ كو انگستان بنچ اور ٣٥ ون تك مركارى ارباب عل و عقد كے مائد قراكرات كرنے كي بعد ٣٠ رون كو وائيس والى لوث كئے ۔

اس طرح ہندوستان کی آئینی جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ (تحدیث نعمت ص

چہری صاحب کی تجریز کی اجمیت اور آزادی ہند کے لئے آپ کے جوش و جذبہ اور المالیان بند کی جرات و بے باکی سے وکالت کا جوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ مسٹر ایمرس کی بڑی آف سٹیٹ قار انڈیا و برمائے وائٹر اے ہند لارڈ وبول کو جو پرائیویٹ اور خنیہ کمتوب مواف کیا اس جس چردری صاحب کے متعلق لکھا کہ آپ ' دولت مشترکہ کے اجلاس جس مواف کیا اس جس چوہری صاحب نے متعلق لکھا کہ آپ اس جس تجویز اور آزادی بند کے بارے جس سے نمایاں اور حمتاز رہے جس سے آپ کی تجویز اور آزادی بند کے بارے جس آپ کی تجویز اور آزادی بند کے بارے جس آپ کے حریت پرور مطالح کے لئے Demand کے الفاظ استمال کے سینی چوہری صاحب نے بے باکی کے مائد ہے لاگ اور محمد کورے کرے مطالح کے ازائشر آف پاور جلد نمبر ۵ نوٹ نمبر (خفیہ ) ۲۹۱ چرا ۵۰ کے کے سے کو کورے کمرے کمرے مطالح کے بند ہونے والی آیک کرور سی آواز جس کے آیک جھے کو

#### سكھ اخبار رياست

" چوہدری سر ظفر اللہ خال جج فیڈرل کورٹ ایک بلند کریٹر مخصیت ہیں۔ اور آپ کے لئے یہ مکن نہیں کہ آپ کے دل اور زبان میں فرق ہو ... اے کاش! برطانیہ کے مدسر لئے یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل اور زبان میں فرق ہو ... اے کاش! برطانیہ کے مدسر ظفراللہ کے اس بیان کو آتک میں کھول کر پڑھیں اور مندوستان کو آزادی دی جائے۔ "
ظفراللہ کے اس بیان کو آتک میں کھول کر پڑھیں اور مندوستان کو آزادی دی جائے۔ "
(برچہ ۲۱ فروری ۱۹۳۵ء)

## آزادی ہند کے بارے میں ایک اہم تجویز

چوہدری صاحب یہ عذر س کے تھے کہ ہمرو مسلم اختانات کی وجہ سے ہمروستان کی آزادی کا مسئلہ مل نہ ہونے کی ذمہ واری کھل طور پر حکومت برطانیہ پر نمیں والی جا سکتی۔ آزادی کا مسئلہ مل نہ ہونے کی ذمہ واری کھل طور پر حکومت برطانیہ پر نمیں والی جا سکتی ۔ آپ نے اپنی ایک اور الارڈ چالسلر الارڈ مائن و فیرو موجود تھے یہ تجویز پیش کی کہ برطانیہ اپنی نیک نیتی کا جوت اس واضح اعلان سے پیش کر سکتا ہے کہ اگر قلال آریخ تک ہدوستان کی طرف سے ہدو مسلم اختلافات کا متختہ مل تجویز نہ کیا گیا تو حکومت برطانیہ اپنی طرف سے ایک قرین انصاف (عارضی) مل تجویز کرکے اس کی بنا پر ہدوستان کو لو آبادیات کا درجہ دے دے گی۔

چوہری صاحب اپنی خود نوشت سوائع "تحدیث نعت " میں لکھتے ہیں۔
" دو دن بور لبرل پارٹی کے لیڈر مسٹر کلیمنٹ ڈیوس نے ... جھے دیکھتے تا گانا۔
" مبارک ہو! آپ کی تقریروں کے نتیج میں کیبنٹ کے زور دینے پر وائسرائے بند اور دینے لارڈ دیول کو مشورہ کے لئے لندن با لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی سے خبر بھیند راز ہے۔"
" ٹرانسٹر آف پاور " کے مطالعہ سے پند چانا ہے کہ آپ کی تقریروں کے بعد انگلتان کے سرکاری طلقوں میں ایک کھلیلی بچ گئی۔ حکام کی انفرادی طاقاتی اور اجتماعی نراکرات کا اجتماع ہوئے دی ہم تمویت " چد افتہاں ومن کرفے

## تصور پاکستان کے محرکات

بعض نکات میں مصنف " زندہ رود " نے جناب محمد احمد خال کی کماب " اقبال کا ساسی کارند۔ ی خاصا انحصار کیا ہے۔ " تصور پاکستان کے محرکات " کے ذریہ منوان جناب محمد احمد

"اقبل کے خطبہ صدارت مسلم لیگ (اللہ آباد۔ وسمبر ۱۹۳۰ء۔ ناقل) میں صرف ایک ی خطبہ صدارت مسلم لیگ (اللہ آباد۔ وسمبر ۱۹۳۰ء۔ ناقل) میں صرف ایک ی خطبہ صدارت کے نامی کا کھید" قرار دے سکتے ہیں۔ مالای ہیر کی تفکیل کے جواز و ضرورت کی سب سے بڑی ولیل کو علامہ ان الفظ میں پیش کرتے ہیں۔"

" بندوستان دنیا میں سب سے بوا مسلم ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام کی زندگی بحثیت ایک " بندوستان دنیا میں سب سے بوا مسلم ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام کی زندگی بحثیت ایک " تمدنی توت " کے بری حد تک اس امریر مخصر ہے کہ اس کو ایک مخصوص رقبہ میں مر گر کر دیا جائے۔ "

اسلام کا ایک " تمرنی " قوت کی حیثیت سے ہندوستان کے ایک مخصوص خطہ بیں ارتکاز ( Centralization ) اقبال کے "تصور پاکستان کی روح " ہے۔ ( صفحہ ۱۵۳ " اقبال کا سال کارنامہ ")

اس سلسلہ میں علیحدہ تدن 'علیحدہ فرجب اور علیحدہ روایات کی بنیاویر علیحدہ خطہ الد آباد الرض میں علیحدہ مسلم حکومت کی ضرورت کے حق میں 'قادیان کی مرزمین سے خطبہ الد آباد سے دو مال آبال آباد آباد میں باند ہونے والی آواز 'نظر انداز کر دی جاتی ہے ۔ حضرت امام معاصت احمیہ (اللہ ان سے راضی ہو) فرماتے ہیں۔

اور تدان مردرت کو تمام دنیا تنگیم کر پیلی ہے کہ جن اقوام کے فرجب اور تدان علی اختلاف ہو ۔ انہیں ازاداند نشوونما کا موقع ضرور ملنا جاہے ۔ ورند فساد اور فتند کا موقع

# آئنان عالم تک پنچانے کی سعادت احمیت کے ایک نامور فرزند کے حصہ میں آئی۔ الجمع اللہ وائتہ الحمید اللہ وائتہ الحمید اللہ وائتہ وائتہ اللہ وائتہ و

والسرائے ہند 'نے اپنے نوٹ میں لکھا:۔

آزاد رجمہ: آج من مشرجتاح سے میں نے ایک محند ملاقات کی۔ وہ تھیک تھاک نظر آ رہے سے مر ایکشنوں کے ہنگاموں کا ذبن پر کائی ہوجھ تھا۔ مسٹر جتاح نے بنجاب ہوئی فست محر ایکشنوں کے منگاموں کا ذبن پر کائی ہوجھ تھا۔ مسٹر جتاح نے بنجاب ہوئی فست محور خمنت کے فلاف شکایات کا سلسلہ شروع کیا۔ کہ محور خمنت اپنے سرکاری کار نمول کے ذریعے انتخابات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ نے کما کہ بوئی نسٹ محور خمنت نے معین شکل فی استخابات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ نے کما کہ بوئی نسٹ محور خمنت نے معین شکل میں ایک مرکاری ملازموں کو انکیش میں وقل اندازی نہ کرنے کے متعلق کوئی واضح ہوایات جاری شعبی کیں۔

.... بیں نے مسٹر جناح سے کما کہ بیل ان کی شکایات گور تر پنجاب تک پہنچا دوں گا۔ پھر بیل سے مسٹر جناح سے ہو چھا کہ بیل نسٹ گور شنٹ کی جانب سے انتخابات بیل وظل اندازی کی کوئی مثال ؟ مسٹر جناح ہو چکا تعااور کوئی مثال ؟ مسٹر جناح ہو چکا تعااور جمال مسلم لیگ کی جمایت کا فیملہ ہو چکا تعااور جمال ۱۳۰۰ دوٹ مقامی حکام نے وقت گزار کر مشائع کر دیئے ۔ "
منائع کر دیئے ۔ "

آل اعداد مسلم ایک کے صدر مسر جناح کو اپنے وسیع و عربین دوروں میں بیسیوں مقالت پر بونی نست کور نمنٹ کی طرف سے وحاندلیوں کی دکایت طیس ۔ گر معلوم ہو آ ہے کہ آپ کو سب سے زیاں جدروی \* قادیان کے دوئوں سے حتی ۔ جمال کے دوٹ ضائع ہوئے ہے آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے دائر اے سے ملاقات میں سب سے پہلے ای شکایت کا ذکر کیا۔ اور یہ ذکر کچھ ای دومند دل کے ساتھ کیا کہ وائر اے ہیم نے دی اسے اہم آریخی ائرواج کے اور یہ ذکر کچھ ای درمند دل کے ساتھ کیا کہ وائر اے ہیم نے دو ٹرانسٹر آف پاور میں شائع کردیے طور پر نوٹ کیا اور محققو کے شکار پور (سندھ) کا ذکر کیا۔) (ٹرانسٹر آف پاور میں شائع کردیے انٹرواج فہر سام اے فی فی سے اس سے شکار پور (سندھ) کا ذکر کیا۔) (ٹرانسٹر آف پاور می کے اس انٹرواج فی مرسم اے فی فی سے اس سے شکار پور (سندھ) کا ذکر کیا۔) (ٹرانسٹر آف پاور می کے اس انٹرواج فی فی سے اس اس کے اس کے دائر کیا۔)

يانج مسلم صوب مطالبه

سلمانوں کی طرف سے برمغیر میں پانچ اسلامی صوبوں ( پنجاب - سندھ - مرحد -بلوچتان اور بنگال ) کے تیم کا مطالبہ ' خطبہ اللہ آباد دسمبر ۱۹۳۰ء سے بہت پہلے پیش کیا جا چکا تناچاني مصنف " زنده رود" خود قرماتے بين:-

" تجاديز دبل (١٩٢٧ء) ك ذريعه مسلم ليكي قائدين ووكى بجائ بالحج مسلم أكثرتي صوب بنانا جاہے تھے اکد سات ہندو اکثری صوبوں کے ساتھ توازن قائم ہو جائے (مغد ١٣١٠) ١٩٢٨ء میں معترت الم جماعت احمدید نے پانچ مسلم اکثری صوبوں کے ای مطالبہ کی طرف اثاره كرت بوك فرات ين

## حضرت امام جماعت احمرسه کی تجویز

" پس موجوده صورت حال سے ہے کہ مسلمانوں نے جابا تھا کہ بنجاب - بنگال - مرحدی صوبه - سدره اور بلوچتان " آزاد اور خود مختار اسلامی صوب بول ... ( لیکن ) تهو ربودث کے تیجہ میں ۔ ایک نیم آزاد سندھ ایک ہندو بنگال ۔ ایک ہندد و خاب مسلمانوں کو دیا میاہ "۲" (مسلمانوں کے حقوق - ص ۲۹)

بالج مسلم صوبوں کی سکیم درج کر کے حضور ۱۹۳۸ء میں "کامل خود انتیاری " کی درج ذمل مَن وَلَ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْ اللهِ عِلْ

" نیڈرل کور شنٹ کا اصول کوئی فیر جرب اصول تسین ہے ... ریاست إے متعدہ امریک مے علاوہ جنوبی افریقہ ۔ آسریلیا ... میں بھی اس مم کی حکومت ہے ... ان کے علاوہ ایک اور ان طومت ہے۔ نینی زیکوسلونکا جس میں نئی شم کا تجربہ کیا تمیا ہے لیعنی سارے ملک میں تو فیڈریش نمیں ہے لیکن رو تمینیا کے علاقہ کو ان لوگوں کے خوف کی وجہ سے کامل خوو افتیاری عومت دے دی من ہے۔ مسلمانوں کو کوئی اعتراض میں ہو سکتا اگر اس طریق ی بند راسی ہو جا کی اینی یانچوں مسلم صوبے فیڈریش کے اصول پر ہندوستان سے محق رای اور بنده صوب منبوط مرکزی مکومت کے اتحت رہیں " " .. (اینا م س)

وردازہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اور ملح اور امن حاصل نہیں ہوتا۔ یورپ میں جہاں جہاں آبان اور تھران کا اختلاف ہے۔ ان علاقوں کو الگ علاقہ کی صورت میں تشووتما پاتے کا موقع رہا جا آ ہے ۔ زیکو سیویکا کا واقعہ میں پہلے لکھ چکا ہول ۔ اس میں رو تعینیا کو ایک اور اندرونی طور ر آزاد حکومت عطا کی من ہے ریاست بائے متحدہ کی ریاستوں کا قیام بھی اس امل برے کہ چونکہ وہ الگ الگ پہلے سے قائم تھیں اور ہر اک کا ایک خاص طریق تھون قائم ہو چاتا۔ اور پر بہب کا بھی اختلاف تھا۔ اس کئے ریاستوں کو تو اُکر ایک حکومت قائم کرتے کی بجائے انہیں علیجدہ بی رہے وا کیا ۔ اس یہ معالبہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اور اس کی ضرورت مسلمالوں کو بہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص تدن اور اپنی موایات کو قائم رک عی اور ان کی قومی روح نیاه نه مو جائے - جو ضرورت بندوستان کو انجریزی اثر ( معنی معلی تصورات کی بیراوں سے ۔ ناقل ) سے آزاد ہونے کی ہے ۔ وہی ضرورت مسلمانوں کو ان کی كثرت ركمت والے صوبول من أيك مد تك آزاد رہے من ہے - أكر بي ضرورت غير حقق ہے تو مجر مندوستان کی آزادی کی ضرورت مجمی غیر حقیق ہے۔ " (مسلمانوں کے حقوق اور شو ربورث مطبوعه ۱۹۲۸ء ص ۲۹)

" - مسلمانوں کے سامنے غربسب اور قومیت کا سوال ہے - سیاست کا سوال ہو آ تودہ یہ سمجھ لیتے کہ رائے ہر معالمہ میں بدلتی رہے گی ۔ لیکن یمال ود مخلف قوض آور ذبروست قوص بسیس بیں جن کے مدہب الگ ہیں اور جن کے تھران کے اصول الگ ہیں۔ ہی ایک منتقل اکثریت کے مقالمہ میں مسلمان ایک مستقل ا قلیت بن کر رہے کے لئے کس طرح تار ہوسکتی ہے " (اینا صفحہ ۹۸)

بوكسا - ٩ ، معلى قراردا وتقاميد كے بعد كانغره ول راحا طائے بریا می اصولوں کی ہا ارکن کیٹی کے پہلے وسس ارکال م وی مر مر مولان جیسا جمدوں حب عثمانی (اخبار جنگ لاہور۔ " نقطہ نظر" مضمون خلیل احد۔ کوجرانوالہ۔ سانومبر معمون خلیل احد۔ کوجرانوالہ۔ سانومبر معموم خطبہ اللہ آیاد (وسمبر ۱۹۱۰ء) خطبہ اللہ آیاد (وسمبر ۱۹۳۰ء) علامہ اقبال کی تجویز

حفرت الم جماعت احمد بن مندرجه بالا تجویز کے دو سال بعد علامہ اقبال نے آل انٹریا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الد آباد کے صدارتی خطبہ میں درج ذبی تجویز چی کی۔

" میری خواجش ہے کہ پنجاب - سرحد - سندھ اور بلوچنتان کو یکجا کر کے ایک دارد میاست بنا دی جائے ۔ خود مخار حکومت - برطانوی سلطنت کے اندر یا برطانوی سلطنت کے باہر ( زندہ رود صفحہ ۱۵ )

آپ نے اپی تبویز کی تعبیرو تشری کرتے ہوئے (ا) ڈاکٹر ٹامسن کو بتایا:۔

" بین نے برطانوی سلطنت سے باہر مسلم ریاست کا بمطالبہ بیش تعین کیا۔ " ( زندہ رود مسلم منا مسلم کا بہ بیش تعین کیا۔ " ( زندہ رود مسلم منا مسلم کا مسلم کا مسلم کیا۔ " ( زندہ رود مسلم مسلم کا مسلم کیا۔ " ( زندہ رود مسلم کیا۔ " ( زند

(۲) ایدورڈ ٹامسن کے نام خط محررہ مر مارج ۱۹۳۳ء میں تحریر فرایا۔
" پاکستان میری تجویز نہیں ہے۔ جو تجویز میں نے خطبہ آلہ آباد میں چی کی تھی ایک مسلم صوبہ کے قیام کی تجویز نتی ۔ لینی محال مغربی ہند میں ایک ایسے صوبے کی تھیل ایک مسلم صوبہ کے قیام کی تجویز نتی ۔ لینی محال مغربی ہند میں ایک ایسے صوبے کی تھیل جمال مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو ۔۔۔ یہ نیا صوبہ آئندہ کی اعدین فیڈریشن کا حصہ ہوگا کین باکستان سکیم مسلم صوبوں کی ایک علیحدہ فیڈریشن کے قیام کی سفارش کرتی ہے۔ (فندہ معد

(٣) پر تبرا کے دودن بعد ۱ ر مارچ ٣٣ کو جناب راغب احسن سے عام انے کموب می فرایا :۔۔

" میری تجویز انداین فیڈریش کے اندر ایک مسلم صوبہ کی تخلیق ہے۔ کین پاکستان کا اسکیم اندین فیڈریش سے باہر ہندوستان کے شال مغرب میں مسلم صوبوں کی ایک علیما فیڈریشن مائم صوبوں کی ایک علیما فیڈریشن قائم کرنے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی ایڈریشن قائم کرنے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی ایڈریشن قائم کرنے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی ایڈریشن کا کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی ایشا کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی ایشا کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کا ایسا صفی کا کہ کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کرتے کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ راست انگستان سے ہو گا (ایسا صفی کی سفارش کرتی ہے جس کا تعلق براہ می کا تعلق کی سفارش کرتی ہے کہ کا تعلق کی سفارش کرتی ہے کہ کا تعلق کی کرتی ہے کہ کا تعلق کی کا تعلق کی کرتی ہے کہ کا تعلق کی کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے ک

ملاہرہ ۔ حضرت اہام جماعت احمریہ کی تجویز جس " بنگال " بھی شامل ہے اور علامہ کی تجویز جس " بنگال " بھی شامل ہے اور علامہ کی تجویز ہے " بنگال " خارج ہے ۔ وراصل علامہ نے خطبہ اللہ آباد جس خود بی وضاحت فرما دی منہ کہ میری تجویز بی تعلیم نہیں ہے ۔ بلکہ مولاتا حسرت موہائی کی تجویز بی کا اعادہ ہے جو نہیں کہ میری تجویز بی کا اعادہ ہے جو نہیں کے میں تاکہ اعتمام کے پرائیویٹ سیرٹری لکھتے ہیں :۔ نہیں کم میں خطبہ اللہ آباد والی تجویز ہے ۔ ناقل ) مولانا حسرت موہائی اور لالہ سے اس طرح ( لیمن خطبہ اللہ آباد والی تجویز ہے ۔ ناقل ) مولانا حسرت موہائی اور لالہ

ور اس طرح ( لینی خطبہ اللہ آباد وائی تجویز سے ۔ ناقل ) مولانا حسرت موہائی اور لاللہ را بہت رائے کی تجویزیں مجر ذائدہ ہو گئیں۔"

رہارے قائداعظم ص ٣٣- معبور بیشل بک فاؤنڈیشن کراچی-اسلام آباد-لاہور) کیا اقبال کا خطبہ حضرت امام جماعت احمد بیر کی تبجویز کی تعبیرو تشریح ہے

بعض مصرین حضور کی ۱۹۲۸ء کی تجویز اور علامہ کے ۱۹۳۰ء کے خطبہ اللہ آباد کا موازنہ کر کے اس بنجد پر پہنچ ہیں کہ خطبہ اللہ آباد "سرزمن قادیان سے اٹھنے والی تجویز کی بی تعبیر و تشریح ہے۔ چنانچہ پروفیسرریاض صدیقی صاحب اپنی کتاب " قرار داد پاکستان کا منظرو پس منظر" میں قراحے ہیں :۔

"- اس سال (اینی ۱۹۲۸) میں مرو رہورٹ پر تبعرو کرتے ہوئے قادیائی قرقے کے رہنما مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک تجویز چش کی اور بنگال ..... اور شال مغربی علاقوں پر مشمل ایک آزاد مسلمان علاقہ قائم کرنے کا مشورہ ریا ان کا خیال تھا کہ ہندہ اور مسلمان دولوں اس قائل نہیں جی کہ آزادی کا بار حسن و سلقے سے اٹھا سکیں ۔ اس لئے مسلمان اکثریت والے علاقوں کا دفاق سرکار برطانیہ کے زیر انتظام اپنا کام کرے ۔ اقبال کا خطبہ الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تحریح ہے (صفحہ الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تحریح ہے (صفحہ الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تحریح ہے (صفحہ الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تحریح ہے (صفحہ الد آباد اس تجویز کی تعجیرہ تحریح ہے (صفحہ الد آباد اس اللہ تعلیم اللہ تعلیم کی کے دیر استحداد کی اللہ تعلیم کی اللہ تعلیم کی کا دورت کی دیر استحداد کی اللہ تعلیم کی کا دورت کی کا دورت کی دورت کی دورت کی کے دیر استحداد کی دیر استحداد کی دورت کی درتر انتظام کی دورت کی در دورت کی د

ہو سکتا ہے۔ ان تجادیز پر مزیر غور کے نتیجہ بیل کسی گئتہ پر بحث کی گنجائش نکل آئے۔
ہم آس نہیم کی اولیت کا کریڈٹ معزت اہام جماعت احدید کو نہیں دے رہے۔ لیکن مصنف "
فندہ رود" ہے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ اگر ۱۹۳۰ء میں خطبہ اللہ آباد والی سکیم پیش کرنے
سے علامہ اقبال " تحریک آزادی کے میرو " بن سکتے ہیں تو اس نوحیت کی سکیم اس سے دو سال
قبل پیش کرنے والے کے متعلق آپ یہ فتونی کیے صادر کر سکتے ہیں کہ وہ جدد جمد آزادی کو

ب تبرا

## خطبه اله آباد كا تقسيم مندسي كوئي تعلق نهيس اقبال - جناح خط و كتابت ١٩٣٨ء ير أيك نظر

معنف " زندہ رود " نے حلیم کیا ہے کہ اتبال نے وفاق کے اندر " خود مخار رماست کا تصور ( خطبه الد آباد ( ۱۹۳۰) من نبيل بلكه - ناقل) ١٩٣٧ء من پيش كيا تمات چنانچ معتب

" ا قبال اب (لینی کے ۱۹۳۷ میں اپنے محتوب بنام جتاح میں) میروستان کے وقال کے اور خود مخار مسلم ریاست یا صوبہ کے قیام کی تجویزے آمے نکل کر شال مغلی اور شال مثل بندوستان ( ميني بنكال سميت - ناقل ) مسلم أكثرتي صوبول بر مشمل أيك عليحده فيدريش كي خلیق کا ذکر کررے تے (زندہ رود مقر ۲۲۳)

راقم عرض كريا ہے - علامہ في اس دو ميں يہ وضاحت مجى كردى تھى - كراب كى چ ے الیس خلید الد آبادے " آئے لکنے یر " مجور کردیا ہے ، قراتے ہیں:

" - بندو مها سبعا " بنے میں بندو عوام کی حقیق نمائندہ سجمتا ہوں " فے باریا اعلان کیا ہے کہ ہندواور مسلمانوں کی " مترہ قومیت " کا وجود ہندوستان میں ناقابل عمل ہے (منحد ۴۰) ان حالات کے بیش نظر علامہ نے ملک کو زہی اور اسائی میلانات کی بنا پر منتیم کے نور وينا شروع كيا ملك امجر حسين ايرووكيث ("نوائ ونت") كراجي من لكيت بن:-علامہ کے خطبہ الد آباد کو تختیم برا سے کوئی تعلق تہیں۔ وہ خطبہ صرف معلی پاکستان کا مد تک بی تما اور اس میں بنگال و آسام کا بھی کوئی ذکر شیں۔ علامہ نے قائدا مقم کی داہی کے اور ٢١١١١ کے قطوط مي (اس تريزكو) واضح صورون دى۔ (برچہ ١١١٤مر١٨٨)ا۔

خواجه حسن فظامی "این رساله "منادی - " دیلی من لکھتے ہیں -" - ا آبال نے بارہا مجھے پاکستان کا منصوبہ سنایا تھا ۔ تحر اس منصوبے میں بعد سنان کا لفسيم كا خيال نه تما - " ( يجه جون ١٩٥٠ )

## قرار دادلا موراور سرمحمة ظفرالله خال

لاہور کے ایک مقامی ہفت روزہ میں جتاب عبد الولی خال کا ایک اعروبع شائع ہوا۔ جس ہے پریس میں قرار داد لاہور یا قرار داد پاکستان کے متعلق ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ انٹرویو كالب لباب يد تفاكد تعتيم بنديا قيام باكتتان كا اقدام مسلمانان بندس غداري ك مترادف تا۔ اگریز اس ذریعے ے "۔ اسلام کے گریس نقب لگا کر مسلمانوں کی اجتماعی رسوائی کا سلان فراہم کرنا چاہتا تھا۔ " انگریز کے اس منصوب کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جماعت اجریہ کے ایک متاز مبر ، چوہدری ظفر اللہ خال ، میدان میں ازے - انہوں نے برمقر کی متیم کا" قابل عمل فارمولا" تیار کرے وائے اندائے بند لارڈ کشمکوے حوالے کرویا۔ جنہوں ے ۱۲ مارچ ۲۰۰ کو اس مسودہ کی نقل لارڈ ز ٹلینڈ (وزیر بہند) کو برطانیہ مجوا دی (اس توث کی ایک کالی قائداعظم کو بھی بھیج دی تی) ، کے سے

خان مبدالولی خال کا کمتا ہے۔ کہ ( اون بعد۔ ناقل ) " ۲۳ مارچ ۲۰ کو یمی ریزولیوشن ( قرارداد لا مورك مورت من - ناقل ) إس موكيا - " -- بنتول جناب ولى خان ماحب -: "اتحريز "مسلمانوں كى قوت كو أن كے اپنے ہاتھوں فتا كے كھات الارتے ميں كامياب ہو

پاکتان کا منعوب مسلمانوں کے لئے موت کا پیام تھا یا زندگی کی نوید؟ اس پر محب وطن ماحبان علم و فضل کی جانب سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آئندہ بھی لکھا جا تا رہے گا۔ ہمیں اس وقت اس پر بحث مقصود نهیں -

برطل حفرت چوہدری صاحب نے اپنی علیدگی کی سکیم پر روشتی ڈالتے ہوئے " پاکستان المُزلابور (۱۳ م فروري ۱۹۸۷ء) مين طويل مضمون لکها - اس کا ايک حصد ملاحظه مو - چوېدري

## مرزی و صوبائی استخابات (۲۷م–۱۹۳۵ء) اور جماعت مرکزی و صوبائی استخابات (۲۲م

جب قرقہ وارانہ مفاہت کی کوئی صورت باتی نہ رہی تو لارڈ وایل واتسرائے ہند ہے ۱۹ ر خبرہ کو پر صغیر میں نے انتخابات کا ابطان کر دیا ۔ یہ انتخابات " پاکستان یا اکھنڈ بھارت " کی خبرہ کو پر صغیر میں نے انتخابات میں مسلم لیگ کی قائمید نہ کی جاتی تو آنے والے چالیس بناد پر ازے گئے۔ اگر ان انتخابات میں مسلم لیگ کی قائمید نہ کی جاتی تو آنے والے چالیس بناد کی مسلمانوں کا عبداگانہ قوم کا تخیل پاش پاش ہو جاتا اور علیحدہ اسلامی ہندوئل کے مقابلہ میں مسلمانوں کا جداگانہ قوم کا تخیل پاش پاش ہو جاتا اور علیحدہ اسلامی ہندوئل کے مقابلہ میں شرمندہ تعبیرنہ ہو آ ۔۔۔ قائداعظم نے اس موقع پر مسلمانان ہند کے نام مسلم کا خواب بھی شرمندہ تعبیرنہ ہو آ ۔۔۔ قائدہ انتخابات کا ہے " اس پیغام کے نتیجہ میں مسلم ایک دور جہاے تا اور جماعت احجہ یہ اس ایک کیپ میں مسلم لیگ اور جماعت احجہ یہ اس ایک کیپ میں مسلم لیگ اور جماعت احجہ یہ اس میں حیث الجماع ہند۔ اس مینا وغیرہ کے ایک کیپ میں مسلم لیگ اور جماعت احجہ یہ فال وغیرہ کے ایک کیپ میں مسلم لیگ اور جماعت احجہ یہ فال وغیرہ کے در در در در اللہ کیون مسلمان ۔ نیشنلٹ مسلمان اور مودودی صاحب کے ہم خیال وغیرہ کے در در در در اللہ اللہ کیونٹ مسلمان ۔ نیشنلٹ مسلمان اور مودودی صاحب کے ہم خیال وغیرہ کے در در در در اللہ در در دالا

آئے! دیکھتے ہیں۔ان انتخابات میں جماعت احمد یہ نے کیا کردار ادا کیا؟ متاز مورخ اور ادب جناب رئیس احمد جعفری اپی گراں قدر کتاب " قائمداعظم اور ان کامد " میں لکھتے ہیں۔

" - قاربانی گروہ کے اہم جماعت مرزا بھرالدین محود احمد صاحب نے ۱۲ راکور ۱۹۳۵ کو ایک طویل بیان دیا ۔ جس میں اپنی جماعت کے اصحاب کو ہدایت دیتے ہوئے قربانیا : ۔

" - آئندہ اسخابات میں ہراحری کو مسلم لیگ کی پالیسی کی آئید کرنی چاہئے ناکہ اسخابات کے بعد مسلم لیگ بلاخوف ترویہ کا تحربی سے یہ کمہ سکے کہ وہ مسلمانوں کی تمامندہ ہے ۔ اگر انجابات میں ایسا نہ کریں سے یہ کمہ سکے کہ وہ مسلمانوں کی تمامندہ ہے ۔ اگر اور لائمری جائے گی اور ایسا نہا کہ دو ہو جائے گی اور ایسا نہا کہ اور اقتصادی دھکا مسلمانوں کو سات کو در ایسا نہا کی اور انتصادی دھکا مسلمانوں کو سات کا در ایسا نہا کی اور انتصادی دھکا مسلمانوں کو سات کی اور ایسا نہا کی اور ایسا نہا کی اور انتصادی دھکا مسلمانوں کو سے گا کہ اور چالیس بچاس سال تک ان کا منبھلنا مشکل ہو جائے گا اور میں

صاحب قراعے بیں کہ جی نے اپنے تون (قائل عمل فارمولا) جی لکھا تھا کہ :۔

ا - (میری) " علیحدگی کی سیم " یہ ہے کہ ایک شال مشرقی فیڈریشن بنائی جائے۔ جس میں بنال اور آسام کے موجودہ صوبے شامل ہوں اور ایک شال مغربی فیڈریشن بنائی جائے۔ جس میں بخاب " سندھ " سرحدی صوبہ " بوچستان اور سمرحدی علاقے شامل ہوں ۔۔۔ جس میں واضح کیا ہے جس نورے احتاد سے قطعی طور پر کہتا ہوں کہ میرا نوث جس کا ذکر لارڈ سمکو کے اس حقیقت کو طاجر کر وائے ہے کہ ہمد متان کے مسلمان واضح طور پر علیحدہ قوم جیں اور یہ کہ ان کے لئے " واحد تعلی بخش قابل تبول آئمی علی " یہ ہے کہ شال مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنز قائم کی جائمیں اور یہ قطعی طور پر وہی مطالبہ تھا جو کہ چھوی ونوں ( ۱۱ ونوں ۔ ناقل) بعد " سام ہارچ میں کی قرار داو جس چش کیا گیا ۔ وہ قومی نظریہ اور شال مشرقی اور شال مغربی فیڈریشنوں کے قیام کا نظریہ جس تفصیل اور وضاحت سے میرے نوٹ میں چش کیا گیا ۔ یہ بات میرے جمعموں یا جمعے سے پہلے آئے والوں کی کی ومتاویز یا بیان جی قطعا موجود نہیں ۔۔۔ اس حقیقت کے بادجود قائدا اعظم آئیے والوں کی کی ومتاویز یا بیان جی قطعا موجود نہیں ۔۔۔ اس حقیقت کے بادجود قائدا اعظم آئیے بی سے جن پر قیام پاکستان کا سرا قطعا موجود نہیں ۔۔۔۔ اس حقیقت کے بادجود قائدا اعظم آئیے بی سے جن پر قیام پاکستان کا سرا تعدور نہیں ۔۔۔ اس حقیقت کے بادجود قائدا عظم آئیے بی سے جن پر قیام پاکستان کا سرا بندھ سکن ہے ۔۔ "

ب ۔ یہ نوٹ میں نے ذاتی طور پر پہل کر کے لکھا تھا۔ اور اس کے تمام مندرجات کا بی اکبلا زمہ دار تھا۔ لارڈ لشمار کا یہ نوٹ لکھوانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ " ج ۔ اس سکیم کو سرکاری طور پر مسلم لیگ نے " پاکستان "کا نام اپنے اور اپریل ۲۹ کے کوئش میں دیا۔ جس کو " قرار داد دیلی "کما جاتا ہے۔ اسے سے نہیں کمہ سکا کہ کوئی عقد آدمی اس حالت کی ذمہ داری اپنے اوپ لینے کو تیار ہو ہی میں اس اعلان کے ذریعہ تمام صوبہ جات کے اجریوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ دہ اپنی اپنی جگہ پورے دور اور قوت کے ساتھ آئندہ اختابات میں مسلم لیگ کی مدد کریں۔ "
حضرت اہام اجمایہ کی اس مخلصانہ پالیسی سے متاثر ہو کر جناب رکیس احمہ جعفری مور کسے ہیں:

" - مسلم قوم کی مرکزے" پاکتان لین ایک آزاو اسلای مملت کے قیام کی آئیہ اسلمانوں کے باس انگیز مستقبل پر تثویش - عامتہ المسلمین کی قلاح نجاح و مرام کی کامیالی مسلمانوں کے باس انگیز مستقبل پر تثویش - عامتہ المسلمین کی قلاح نجاح و مرام کی کامیالی مسلمانی کے خلاف برہی اور فعہ کا اظمار کون کر رہا ہے ؟ امریالموٹ اور نئی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا دائی اور امام المند ؟ نسی پارکیا - جائیں ہے المند اور برائی کا دائی اور امام المند ؟ نسی پارکیا - جائیں ہے المند اور برائی کا دائی اور امام المند ؟ نسی پارکیا - جائیں ہے المند کا دائی اور امام المند ؟ نسی پارکیا - جائیں گا کووں کا بجتان موجود ہے - جن کا ایمان - جن کا مقیدہ مکاوک د مشتبہ اور محل نظر ہے - " ہو ہے ۔ " ہو ہے ۔ "

#### حطرت بابا ناك

حفرت بانی سللہ احرب کے معرت بابا ناک کو قردید پر نیست ۔ تیک مرد اور صاحب المام کھا ہے۔ (ملی کی ص ام - ۲۵ ملید عد ۱۸۹۵م)

حقرت بائی سللہ اور یہ کے اس دوئی کے بعد مکوں یں ایک تغیریہ بیدا ہوا کہ انہوں سے کو معدا مدن میں ایک تغیریہ بیدا ہوا کہ انہوں سے کو معدا مدن سے بت نکال دیئے ۔ اور باعد ہوئے سے انکار کر دیا ۔ جول جول محک معامیان اصل حقیقت سے واقف ہوئے نیائی سے دہ امان می مف جی شامل ہوئے بائی سے دہ امان می مف جی شامل ہوئے بائی سے د

# جاعت اسلامی کی قومی تحریک (پاکستان سے) کنارہ کشی

قیام پاکستان کے پچھ مرمہ بعد شاکع ہوئے والے " ترجمان القرآن " اگست ۸ میرو جس من کرآگیا ہے کہ-

افزاف کیا گیا ہے کہ۔ « جائت اسل ی مسلمانوں کی قومی تحریک (پاکتان) سے مؤکنارہ کش " تھی اور (اس « جائت اسل ی قوم کی قوم ' جاعت سے شاکی اور تاخوش تھی " (صفحہ ۱۳۲۲) وجہ ہے۔ باقل) قوم کی قوم ' جاعت سے شاکی اور تاخوش تھی " (صفحہ ۱۳۲۲) اور میں اس بے تقلقی اور کنارہ کشی بلکہ مخالفت اے پر پروہ ڈالنے کے لئے سابق امیر بعد میں اس بے تقلقی اور کنارہ کشی بلکہ مخالفت اے پر پروہ ڈالنے کے لئے سابق امیر

جامت اسلامی میاں محر طفیل صاحب نے ایک نیا کت پیدا کیا۔ فرماتے ہیں۔
ماعت اسلامی میاں محر طفیل صاحب نے ایک نیا کت پیدا کیا۔
ماعت اسلامی میں قائد اصفم اور مودودی صاحب کے مابین طے یا چکا تھا۔ اس سمجھونہ کی
دے قائد اعظم نے کما تھا کہ میں اسلامی شیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مودودی صاحب
دوے قائد اعظم نے کما تھا کہ میں اسلامی شیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مودودی صاحب

الدائيت كوچلاتے كے اسلامى كاركن مياكريں مے - " 2 سے

راقم وض کرتا ہے کہ یہ افسانہ سازی اس لئے درست قبیل کہ نہ مودودی صاحب ۱۹۲۱ء کے بعد قائدافقم نے کارہ کھی یا خالفت کی صف سے باہر لگاے 'نہ قائدافقم نے حسول پاکتان کے بعد جماعت اسلامی کے کسی آدمی کو کسی وزارت کے قریب پھنلنے دیا ۔ اس کے مقابل جماعت احرب جس نے قیام پاکتان کی مہم جس قائد کا بحربور ساتھ دیا تھا۔ کے دکن کے مقابل جماعت احرب جس نے قیام پاکتان کی مہم جس قائد کا بحربور ساتھ دیا تھا۔ کے دکن کو قائد نے طلب کر کے اس سے کما کہ آپ کی جمیں ضرورت ہے ۔ آپ اس مملکت اسلامی کو قائد نے طلب کر کے اس سے کما کہ آپ کی جمیں ضرورت ہے ۔ آپ اس مملکت اسلامی میں میٹروزم کا محمدہ سنجمال لیں۔

من سردریو مدرہ بس سے امروہ ہے بھی قرین قیاس نہیں کہ قائدامظم ایبا کھرا اور راست باز راقم کی رائے میں یہ امروہ ہے بھی قرین قیاس نہیں کہ قائدامظم ایبا کھرا اور راست باز مخص کی ایسی جماعت ہے جو تحریک پاکستان سے کنارہ کش رہی ہو اور جس سے قوم کی قوم شاکی اور ناخی ہو خنیہ سمجھونہ کر لے۔ سمجھ

## عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت اور جماعت احمر بیر

بندومسلم مقابمت كيلي ١٩٣٧ء كے موسم بمار میں ایك وزارتی مشن ولايت سے بندوستان آیا ۔ وزارتی مشن نے وائے اے ہو کے مشورہ سے ۱۲ رجون ۱۳۹ء کو ملک میں ایک عارضی طومت کے قیام کا اعلان کیا ۔ اس اعلان میں کما کیا تھا کہ جو سیابی جماعت عارمنی طومت میں شامل نہ ہو گی ۔ اس سے صرف نظر کر کے دو سری جماعت کے اشتراک سے عارمنی حكومت بنا دى جائے گى - مسلم ليك في ايك قرار داد كے ذريد اس حكومت ميں شركت ير آبادگی ظاہر کر دی ۔ مرکا تحریس نے میہ وعوت رو کر دی۔ اس موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ وعدہ ے مطابق متان حکومت مسلم لیگ کے سپرد کر دی جائے مگر اعمریزوں نے حکومت بتائے کی دعوت واپس لے بی - اس پر مسلم لیگ کونسل کو بطور احتجاج اپنی رضامندی منسوخ کرتا پری -وائسرائے ہند جو غالب ای موقع کی تاک میں تھے۔ کا گریس سے گئے جو ڈکر کے پنڈت نہو مدر آل ایڈیا کا گریس کو عیوری مکومت کی تفکیل کی دعوت دی ۔ انہوں نے ۲ مر سخبر اسمو کو عبوری حکومت کا چاراج سنبھال لیا ۔ اب حکومت کے لئم و نسق کی ساری مشینری کا محراس کے تبعنہ میں چلے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس بات کا بھی قوی امکان تھا۔ کہ جن مسلمانوں پر توم کو اعتاد اور بحروسہ نہیں کا تحریس انہیں شامل کر کے ان پر مسلم نمائندگی کا لیبل چیاں کر دے - اس طرح مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ بظاہر فنکست میں بدل میں - مسلم لیگ کا وقار معرض خطر میں پڑ کیا۔ تحریک پاکتان کا خاتمہ اور مسلم سیاست کی بربادی کا منظر آ تھوں کے سائے چرے لگا ۔۔۔۔ اس نازک موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے معرت اہم جماعت احمید كو خردى كئى كه اس مشكل كاحل آب كے مائد وابسة ب- چنانچه آب بعض خدام سيت ٢٢ متيرا ٢١ء كو دبلى كے لئے روانہ ہوئے اور ١٣ م اكتوبر ٢٠١ تك وہاں تشريف قرما رہے - اور قائداعظم محمد على جتاح ، نواب ماحب بمويال ، خواجه ناظم الدين - مردار عبدالرب نشر-نواب سراحمد سعید خال چمتاری کے علاوہ مسٹر گاندھی اور پنڈت جوا ہر لال نہوے تبادلہ خیال کیا ۔ حضور کی دعاؤل اور ان مادی تدابیر نے بالا خر کامیابی کی راہ کھول دی۔وائسرائے ہی نے يه معالمه إين باته من لے ليا اور مسلم ليك بائى كمان في تمايت ورجه فيم و فراست كا فيوت

رہے ہوئے اور کا تکریس سے کسی نتم کا سمجھونہ کئے بغیر عبوری حکومت ہیں شامل ہونے کا فیملہ ویتے ہوئے اور کا تکریس سے کا تکریس کے حلقوں میں تھلیلی مج گئی اور انہیں بھی پاکستان کی منزل صاف سر لیا ۔ اس سے کا تکریس کے حلقوں میں تھلیلی ج گئی اور انہیں بھی پاکستان کی منزل صاف قریب دیکھائی دینے گئی۔ چنانچہ ہندو اخبار " ملاپ " نے معاف لفظوں میں اس رائے کا اظہار کیا قریب دیکھائی دینے گئی۔ چنانچہ ہندو اخبار " ملاپ " نے معاف لفظوں میں اس رائے کا اظہار کیا

میں سمجنتا ہوں کہ بیہ جوا ہر لال تی اور ان کے ساتھیوں کے جوش آزادی کو تاریز و کرنے کا بنتن ہے۔ (بحوالہ ٹوائے وقت ۱۲ ر اکتوبر ۲۲مء منٹے ۳) ۔ کے

نا ہر ہے آکر حضرت امام جماعت احمد یہ کورہ بالا جدوجہد شہ کرتے تو پاکستان کا وجود مسلم سامت کا مستقبل کو جنوب سام جماعت احمد یہ کورہ بالا جدوجہد شہ کرتے تو پاکستان کا وجود مسلم سام سام سام لیگ کو اس مخصہ سے نجات عاصل ہو گئی۔

مدوقت اور موٹر اقد امات کے طفیل مسلم لیگ کو اس مخصہ سے نجات عاصل ہو گئی۔

اتھاد السلمین کے سب سے بڑے وائی امام جماعت احدید حضرت بشیر الدین محمود احد (
اللہ ان سے راضی ہو) اپنے مضمون (شائع شدہ الفضل ۱۲ نومبر ۲۲۱ء میں تواب صاحب
چمتاری ۔ مرسلطان احمد ۔ تواب صاحب بحویال اور مر آنا خال کے تعاون کا شکرید اوا کیا اور
قرایا کہ اللہ تعالی ان کی قربانی اور ایٹار کا بدلہ دیئے بغیر نہیں دے گا کیو تکہ " خدا کس کا اجر
ضائع نہیں کرآ۔ " اللہ کے



تونیل انعام یافتہ ڈاکٹر سلام اور اٹلی کے مدر

ا - خلاصه مندرجات كماب سوائح فنل عمرجلد دوم

44-U" -1

٣- الحكم - ٢٨ نومبر ١٩١٠ بحواله اخبار ملت

4-00-0

۵ - ص - ۸۲ مطبوعه ۱۹۵۲ء اره = ص ۲۹۱

٢ - مظلوم اقبال ص ١١١٣

101-0° -4

۸ - زنده رود ص ۲۹۱

N-0" -4

11-00 -1

ا ا آبال راوع - جولائي ٨٥ ملي ٨٨

۱۱ - زندہ رود سفحہ ۱۲۳ ( نوث: زندہ رود کے مطابق یادداشت کا مسودہ تیار کرتے والی کمیٹی ( مئی ۱۹۳۸ میں اقبال مجی شامل سے نیکن بیاری کے باعث حتی مسودے کی ترتیب میں شریک ند ہو سکے ( منفحہ ۱۹۲۲ )

١١٠ ، كوالد ماريخ احميت جلد تمبرة ص ١

۱۱ - کتاب مسلمانول کے حقوق اور نہو رپورٹ میں ۱۲ نیز دیکھتے ہندومسلم پرا ہلم میں ۱۵ -نوٹ ۔ اس انگریزی کتابچہ میں ۱۲ کی جگہ مہر ۱۳ حصہ کے الفاظ ہیں۔

١٥ - اتبال ربيع - جولائي ١٩٨٨م ص ١٥

١١ - ايناص ١٦

عام برجه الدود وفي ۱۲ متبر ۱۹۲۵م

١٨ - يرچه ٢٣ متبر ١٩٢٤ء

١٩ - يه مظامات برصغيرك مسلمانول ك مستقبل كا خاكه تيار كرفي مي معاون بي - ١٩

- ان مطالبات سے پڑمردہ مسلم قوم میں زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔

- ان مطالبات سے مندو اکثریت کی غلامی کے امکانات فتم مونے کی امید بیدا مولی -

- ان مطانبات سے مسلمانوں کی " جداگانہ بستی " واضح ہوئی ۔

پیر فیر مساموں کی طرف سے کئی مخالفانہ ہواؤں اور احرار ۔ خاکسار ۔ جمعیتہ العلماء اور الجار مسلماؤں کے بیدا کردہ طوفانوں سے گزرتے ہوئے آہستہ ایستہ ممانالیات کے ای شجر کو ایکشان کا شیریں شمرانا ۔

ور ملانوں کے حقوق اور شہور پورٹ پر تبعرہ - من ۱۲۱

المارساست ١٦ بولائي ٢٩٩

٢٢ ملم كانزنس ك اجلاس الار وممبر ١٩٢٨ ما ارجوري ١٩٢٩ والى من منعقد موسك

١١٠٠ تهوريورث تيمره على ١٢٠

שור לצו עני ש דור

٢٥ - شهو ديودث - تيمره ص ٥٥

ارد٢ = حفرت الام جماعت احديد كالتيمره يرنمو ربودث ١ ر اكوير ٢٨ سے ٢ ر نومبر ٢٨ كك الفينل

اخبار تادیان کی سات مشطول میں شائع ہوا پھر نومبر ۲۸ میں بی کمانی شکل میں طبع ہوا

١٦٠ ايناس٥١

٢١- ايناس ١١٠

۲۸ مهوريورث تيمروص ۲۸

בינה נכניש מיום

۳۰ ماه لومارچ ۱۳۷۸و می ۹۹

الا ایناس ۱۰۸

قا كرامتم ك جوده ثات اور خطبه الد آباد كا خلاصه بم في " ماه نو تحريك باكتان نبر" مارج

١٩٧٨ء سے نقل کیا ہے۔

٣٢ - تهوريودت - مره مي ١٥

٢٠ ايناص ١٥

۲۰ ایناص ۲۰

٥٠- ايناص ك

באונגל בדים

١١٥ - تعورج دث تيمره ص ١٩

באשענים בדא

الما شوريورث - تيمرو مل ١٠٥

ہم را تم عرض كرتا ہے كہ جمال قوم كى تقديروں كے فيطے عبولنے يا ند بولنے پر منحصر ہوں۔ وہاں بھی موقف كو تب ملك و قوم كے لئے سود مند تضور كرتے ہوں۔ اس موقف كے حق بيس كوئى كلمہ خبر بيس موقف كو تب ملك و قوم كے لئے سود مند تضور كرتے ہوں۔ اس موقف كے حق بيس كوئى كلمہ خبر سمنے بيس كيا برج ہے ؟

سے منادی - ۱۲۳ راکتوبر ۱۹۳۳ء

المال عروري ١٩٥٢ مر فروري ١٩٥٢

۱۳۰۰ ملات " ادبی دنیا " فردری ۱۹۳۱ء اداریه از علامه تاجور نجیب آبادی به ڈائز یکٹر آنریبل جسٹس سر ۱۱۵۱ء

د دراتم کی رائے میں "شدید تنقید" کا اصل میدان تو گول میز کانفرنس اور انگلتان کا مقدم تھا ۔ دراتم کی رائے میں "شدید تنقید" کا اصل میدان تو گول میز کانفرنس اور انگلتان کا مقدم تھا ۔ جہاں نقد برون کا فیصلہ ہو رہا تھ ۔ گھرواپس پہنچ کر کسی تبعرہ کو وہ اہمیت نہیں دی جا سکتی جو موقع کی عقید کو حاصل ہوتی ہے۔

قارئین کرام ۔ مناسب ہو گا ۔ یمان ہم چود حری محمد ظفر اللہ خال کی برموقعہ تنقید ' اس کی عظمت و وقعت اور اس کے اعتراف کی دو ایک جھلکیاں قارئین کرام کے سامنے پیش کریں ۔

مسترج چل پر تنقید

ا۔ گول بر کا فرنسوں کے بتیجہ میں حکومت برطانیہ نے اپنی تجویز ایک قرطاس ابیش کی شکل میں پارلیسٹ میں چیش کیس اور پارلیسٹ کے دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ سمینی ان پر غور کرنے کے لئے قائم ہوئی ۔ اس کمیٹن کے صدر لارڈ اسٹھو تے ہو بعد چیں وائسرائے ہند ہوئے ۔ اراکین چیں تمین مہانی وائسرائے لارڈ بارڈ بلگ ۔ لارڈ ریڈ نگ اور لارڈ ارون شامل تے ۔ ان کے علاوہ مارکو کیس آف مالسبری ' آری بشپ آف کنٹری ' مر ''سٹن چیمبرلین ' مارڈ ڈارٹی ' لارڈ ز نینڈ اور پارلیسٹ کے مالسبری ' آری بشپ آف کنٹری ' مر ''سٹن چیمبرلین ' مارڈ ڈارٹی ' لارڈ ز نینڈ اور پارلیسٹ کے اور برت شاند اور بائسٹ کے اور برت نے نائندے بھی اراکین میں سے تھے ۔ جو اصحاب کمیٹی کے روبرہ شادت دینے کے لئے آدر بحث آئے ۔ ان چی موقف بید تھا کہ ہندوستان نہ آڈادی کا طالب ہے نہ اس کے لئے تیار ہے ۔ جب ان پر جرح اور تقید کا موقف بید تھا کہ ہندوستان نہ آڈادی کا طالب ہے نہ اس کے لئے تیار ہے ۔ جب ان پر جرح اور تقید کا موقع آبا ۔ تو وزیر ہند ۔ آئے ۔ ان جی موقف سے ڈرا بھی ادھراد ہری سکھ گاؤڑ و غیر بم نے سب جتن کر لئے گر مشرچ چیل اپنی بازر بیرو و مسٹر جیکار ' مر جری سکھ گاؤڑ و غیر بم نے سب جتن کر لئے گر مشرچ چیل اپنی بازی آئی ۔ تو آپ فرماتے ہیں : ۔ موقف سے ڈرا بھی ادھراد ہو اس کی جو تھر اور اس پر صرف ہوا ہوا ۔ ... جب چوتھ دن کے آخر میں مشرچ چیل آبی میں ہو گی تو ساری کمیٹی نے دیے دیر تک چیزز کے ساتھ انہیں خواج حصین چیش کیا مشر کے بھی میں چیش کیا مشر کے بھی اپنی کری سے اٹھ کر میرے یاس تشریف لائے ' مصافحہ کیا اور مشراتے ہوئے قربایا

١٠١٠ اينا ص ١٠١٠ اسم إيناً س٥٠٥ ۳۲ - زنده رود ص ۲۲۵ ١١١٠ - نهرو ريورث - تيمرو ص ١١١ ۲۵ س ایناً ص ۲۵ ۲۵ م ایشا ص ۱۱۰ ١٣١ - تيرو ريورث - تيمره من ١١١ ۲۷ - اینا ص ۱۳ ۲۲۸ م تره دود ص ۲۲۹ ١٠٨ - تهوريورث - تبعره ص ١٠٨ ۵۰ اندوروس ۲۲۹ اه - شرو ريورث - تيمره ص ۵۳ ۵۲ - ابینا م ۹۸ ۵۳ به ایشاً ص ۲۳ ص۵ اینا ص ۲۹ ٥٥ اينا ص ١٠٥

۵۷ ۔ زندہ رود می ۳۲۵ ۵۷ ۔ جناب شورش کاشمیری - گاندھی جی اور پنڈت نہد کے بارے میں اپنے عقیدہ کا بول اظمار کرتے ہیں : -

" - مماتما گاندهی کو واقعی میں اس مدی کا رشی سجمتا ہوں ۔ اپ قاتل کے سامنے ہاتھ بالدھ کر رام رام کہنا اور شہید ہو جانا معمولی بات نہیں ۔ جوا ہر لائل نہو ' ہندوستان کے سب سے بات ہیں ، جو ایم لائل نہو ' ہندوستان کے سب سے بات ہیں و نتے (کتاب شورش کاشمیری صفحہ ۹۰ از انور عارف) .

rar or Lan

۵۹ - بحوامه سرگذشت اقبال از عبدالسلام خورشید ص ۲۰۰

19 mg = 40

الا۔ مصنف اقبال کی کارکردگی پر پردہ ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کافٹرنس میں اس سے نہ بولے کہ اس میں بیشتر مباحث دفاق کے بارہ میں تنے۔ اور اقبال کو دفاق سے کوئی دلچی نے تھی ( سفی شان اس نے ہو سے تھے کہ سرمیر ظفر اللہ خال صاحب نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کی تھی (متاع زندگی - سرگذشت س ۱۲۱)

MY TH

علام اليناس عاد

١١٠ حف اقبال ص ١١

نب اس میں کوئی شک نمیں کہ مسلم کانفرنس کے انعقاد کے دوران راست اقدام کا پردگرام بنایا م اقا محر مدن " زندہ رود " کے مطابق علامہ نے ۱ رجولائی کو اس منمن میں ایک اور اعلان جاری

" \_ میں مسلمانوں کو میر مشورہ نہیں دول گا کہ وہ تمی متم کا راست اقدام محض اس لئے شروع كروس كر حكومت نے ايك مقرره بدت كے اندر فرقه واراند نيلے كے اعلان كے نہ كرتے كے جرم كا ارتاب كياب (صفحه ٢٨٣) نيز ديكية اقبال كاسياى كارنامه صفحه ١٥٩)

بعد میں عالمہ کے بعض دیگر ارکان نے مجمی علامہ کے اس اعلان کی حمایت کر دی اور راست

الدام كا منعوبه وحرب كا دحرا ره كيا (خلاصه صفحه ٣٨٣) ١٩٠١ اداري الغنل - قاديان ٣٠ ايريل ١٩٣٢ء

۵۰ چان - لا بور ۲۱ دممبر ۱۹۸۱ء

الك مستخيص ماينامه انسار الله - ربوه تومير - وممبر ١٩٨٥ء ص ٥٥ - ١٣

MI 6 - 48

۵۳ ما طاحظه بور مقدم - متمبر ۱۹۸۷م صفحه ۲۳ و جنگ کراچی ۳۰ اکست ۱۹۸۷م

اسما ۔ جزل میاء الحق کے دور میں حکومت یا کتان کی طرف ہے " پندر صوبی صدی اجری " بدی وقوم وهام سے منائی کئے ۔ جو مجل اس موقع بر عالم اسلام کے سلے تیار کیا گیا ۔ اس می زیر متوان -" ابر الاعلى مودودى "كماكيا ب كه جزل ضياء الحق جنون في ٥ ر جولائي ١٩٧٤ء كو بعثو كو بيناكر متان عومت سنمال ، جماعت اسلام كى آئيديالوي ير بورا اترت وكهائى ديت ين - اكست ١٩٤٨ من شامت املایی نے ضاء عبوری وزارت میں شمولیت افتیار کرلی (ص ۳۲)

ا المال معیل محد ماحب سابق امیر جماعت اسلامی کے نزدیک جماد افغانتان کی وجہ ہے اسلامی اً الله ملاح الدين أيول ك بعد جزل ضياء الحق كا نمبر ب - " ( ديم كاب شهيد الاسلام ضياء انتی از سالم عظام سیرٹری جزل اسلامک کونسل لندن مطبوعه ۱۹۹۰ می ۱۵ ) مالاتکه افغانستان میں جماد سك المريد الله على الما كا كا كائ را ب اور امريك اور روس اليي فيراسلاي طاقول كي بشت

Your have given me two most difficult hours before this Committe

آب کی جرح نے اس کمیٹی کے روبرو دو کھنے تک میرا ناک میں وم کئے رکھا ( فلامہ مغاب تحديث نعمت طبع دوم صفي ١٣٣٣ ما صفي ٢٣٧)

مرفعنل حسین کی ڈائری

راؤیڈ مجیل کانزنس کے اجلاسوں میں حصول آزادی اور مسلم مفاد کے لئے چود حری صاحب کی اس لوع کی بیاکاند اور جرات منداند تقید و جرح سے متاثر ہو کر مرفعنل حمین فے اپنی رائے

At the Round Table Conference Zafarulla is badly

لینی کول میز کا نفرنس میں ظفرانلہ ( خان ) کی موجودگی اشد ضروری ہے۔

Dairy and Notes of Sir Fazal \_e\_ Hussain Dated 2\_5\_32 P.132

شائع كمدو ريسرج سوسائن وخاب يوندوسش - لا مور

ب- امریکہ کے صدر اور برطانیہ کے وزیرامظم پر تقید

قیام پاکنتان کے بعد فلسطین اور کشمیر کے تعنیوں کے همن میں امریکہ کے صدر اور برطانیے کے وزراعظم کی فیر منعفاند روش پر عقید کرتے ہوئے چود حری ماحب نے اپنی خود نوشت سوائے عمل

" \_ انسانی تاریخ میں ان دو پہت قد اور بظاہر بے اثر مخصیتوں (امریک کے مدر) ثوثن اور ( برطانیہ کے وزیر اعظم ) مسٹرا ۔ ٹلی کا شار ان ایخاص میں ہو گا جن کی انساف کمنی نے امن مام کر تاه كرديا - " (تحديث نعمت طبع دوم ص ٥٥٣)

مردار محراراتيم فال ك تاثرات

ج - سردار محر ابراجیم فال سابق مدر حکومت آزاد کشمیر ، چود هری صاحب کی امریک کا محد مینی کے بارے میں اینے مشاہرہ کو ہوں قلبند کرتے ہیں۔ " ۔ ۱۹۳۸ میں ملامتی کونسل میں ... سارا نویارک اور (اس کے) نما تھے پاکستان کے

#### - انڈیا سمین کے مطالعہ کے لئے ( ملحق)

ور کابیند - انڈیا سمیٹی - اجلاس ۲۳ مارج ۳۵ - نوٹ ۲۳۷ و و است - و دار کابیند - انڈیا سمیٹی - اجلاس ۲۳ مارج کا خاکہ - - سکرٹری آف شیٹ کی یا دواشت - زیر فور - مر خلفراللہ خال کی تجویز کا خاکہ - - سکرٹری آف شیٹ کی یا دواشت - و راز کابینہ - انڈیا سمیٹی - ۵ دال اجلاس مورخہ ۲۹ مارچ - نوٹ ۳۳۸ صدارت مسٹرا میل و دار کابینہ - انڈیا سمیٹرا نشد خال کی سمیم کی جماعت و مخالفت میں اظہار خیال

#### War Cabinet

اس موقع پر مناسب ہو گا کہ وار سمیٹی کے ارکان کے اساء بھی درج کردیے جاتیں۔ جو آزادی ہند کے بارے میں درج کردیے جاتیں۔ جو آزادی ہند کے بارے میں چوہدری ظفر اللہ فال کی طرف سے چیش کردہ تجادیز پر مختلف اجلاسول میں فور کرتے رہے۔

مبرز آف دی انڈیا کمیٹی آف دی وار کیبنٹ۔

- L.S. Amery 0 مسٹرائی ۔ ایس ایمری سیکرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا ایڈی ہا
   L. Simon 0 لارڈ سائن ۔ مشہور برطانوی سیاستدان ۔ جنہوں نے سائن کمٹن کی رپورٹ مرتب کی تھی۔
  - John Anderson O سرجان اینڈرس سابق گور تر بنگال
- James Grigg O مر بيم بركرك مايق ركن والسرائ بندكونسل بإب وزير بنك بعد عي دزير بنك
- O Stafford Crippe مرسٹیغورڈ کریس۔ خشر آف اگر کوافٹ پروڈ کشن ایٹ وار کیبنٹ RAButler O مسٹر آر۔ اے۔ بٹر۔ پریڈیڈنٹ بورڈ آف ایجو کیشن ۔ بعد میں وزیر ہو مسٹے

## حضرت امام جماعت احمدید کے نام قائد اعظم کا پیغام

 پنائی کے بغیریماں جنگ جاری ہی تعیمی رکھی جا سکتی۔ غور طلب امریہ ہے کہ الی جنگ کو جماد کا ہم دینا کس حد تک جائز ہے ؟

فیاء دور کے اس آریخی میلد میں تنایم کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی کاللت (
Opposed ) کی ( من ۳۰ ) نیز ۲۸ د ۱۹۴۰ء میں جماد کشمیر کو جماد تنایم کرنے ہے انکار کرنے پر مودودی صاحب عوامی بعدردی کو جیٹے ( صفحہ ۲۲ ) ( دیکھتے مسلم ورلڈ ٹوڈے ۔ شاکع کردہ نیشل جرد کونسل اسلام آباد ۱۹۸۵ء )

جیب بات ہے کہ جب کشیر میں فیر مسلموں کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ جماد ضمی محر جب افغانستان میں مسلمان کا ملاکا کائے اور امریکہ کا یمودی مرماید پشت بنای کر رہا ہوتو یہ جماد

22 - تحریک پاکتان میں جماعت احمد یہ کا کردار ( تلخیص بادنی تقرف ) مقد ۲۵ - در کا کردار ( تلخیص بادنی تقرف ) مقد ۲۵ - در کا کردار ( تلخیص بادنی الله کا کہتان کیے بنا؟ - اس عنوان سے بزرگ محاتی جناب زام چود هری ( مرحوم ) فی بارہ مال کی ریسری چیش کی ہے - اخبار جنگ لاہور کے فیج سیکن نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے مال کی ریسری چیش کی ہے - اخبار جنگ لاہور کے فیج سیکن نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے ۔ اخبار جنگ لاہور کے فیج سیکن نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے ۔ اخبار جنگ الاہور کے فیج سیکن نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے ۔ اخبار جنگ الاہور کے فیج سیکن نے اس کتاب کا جوالے سے لکھا ہے ۔ اخبار جنگ الاہور کے دی سیکن نے اس کتاب کی حوالے ہے لکھا ہے ۔ اخبار جنگ الاہور کے دی سیکن نے اس کتاب کتاب کی دی سیکن کے حوالے کی سیکن کے دو اللہ کی دیسری جنگ کا دیا تھا کہ کا دی سیکن کے دو اللہ کی دیسری جنگ کی دیسری جنگ کا دی سیکن کے دیا تھا کہ کا دیا تھا کہ کا دیا تھا کہ کا دی سیکن کے دیا تھا کہ کا دی سیکن کی دیا تھا کہ کا دی سیکن کی دیسری جنگ کی دیا تھا کہ کا دی سیکن کے دی تو کر سیکن کے دیا تھا کہ کریک کے دیا تھا کہ کا دی سیکن کی دیسری جنگ کی دی سیکن کے دی سیکن کی دیسری جنگ کی دیا تھا کہ کی دی سیکن کے دیا تھا کہ کا دی سیکن کے دیا تھا کہ کا دی سیکن کے دیا تھا کہ کو دی سیکن کے دیا تھا کہ کا دی سیکن کی دی سیکن کے دی سیکن کی دی تھا کہ کی دی سیکن کے دیا تھا کہ کے دی سیکن کے دی سیکن کے دو الے کی سیکن کی دی سیکن کی دی سیکن کی دی سیکن کی کرد کر کے دی سیکن کی کرد کرد کے دی سیکن کے دی سیکن کی دی سیکن کے دو الی کرد کرد کرد کردا کے دی سیکن کی دی سیکن کے دی سیکن کی دی سیکن کے دی سیکن کی دی سیکن کے دی سیکن کی دی سیکن کے دی س

کتاب میں بے شار دستاویزات کے ذریعے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جناح ایک کمزور مرکز کے فتت پورے برصفیر کو ایک و شائے دفاق پر منی گروپٹک سکیم پر عمل در آند کے لئے ۱۹۳۹ء کے اوا تر تک کو مشش کرتے رہے ۔ (دیکھئے ایڈیشن جنگ جمعہ میگزین ۱۵۔ ۲۱ متبر ۱۹۸۹ء)

چود حری ظفر اللہ خال کی آزادی ہند کی تجویز پر دار کابینہ کے اجلاسوں میں غور و خوض - ٹرانسفر آف پاور کے حوالے سے ۔

O وار كابينه اعرا كين ١١ وال اجلاس - مورخه ١١ م ماري ٢٥ صدارت - فارد ١ - على

لارڈ پریزیڈن نے انڈیا کیٹی اور وحت دی کہ سر محد ظفر اللہ خال کی طرف سے کامن و ملتے کے اجلاس میں کی جائے ہے۔ اجلاس میں کی جائے ۔ اجلاس میں کی جائے ۔ اجلاس میں کی جائے ۔ اور کا غذات ا ۔ (۳۵) ۳۲۔ کو زیرِ خور لایا جائے۔

O وار كابيته - اعربي ميني - اجلاس ١٩١١م ماري ٢٥٥ توث ٢٢١

مسٹرا میری بیکرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا اینڈ بریا کا نوٹ ۔۔ " - ہندوستان کے لئے عارضی یا وقتی دستور کا مسئلہ ۔ سر طفراللہ خال کی تغریر سے حوالے ہے۔
۲۵۸

## باب تمبر المساتمبرا

علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں احمدیت کے متعلق اپنی رائے بدل کی

علامہ کے بیان کردہ وجوہ کا تجزیبہ

، ۱۹۱۶ء میں علامہ اقبال نے اسے انگریزی مقالہ بعثوان ۔ " ملت بیشا پر ایک عمرانی نظر " میں جماعت احمد بیر کے متعلق فرمایا تھا کہ

" بنجاب میں اسلامی سیرت کا شمیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں طاہر ہوا ہے۔ جیسے " فرقہ قاربانی " کہتے ہیں ۔ "ا۔

اجدید اخبار زمیندار اور مجلس احرار کی ہمنوائی کرتے ہوئے علامہ نے احدید جاعت کو فیر مسلم قرار دیئے جانے کا مطالبہ کیا تو پریس کے قمائندہ نے آپ سے انٹرویو لیا اور وریافت کیا کہ ۱۹۴۰ء میں آپ نے جماعت احدید کے متعلق جو پچھ فرمایا ۔ اب آپ کی رائے اس سے مخلف ہے ۔ اس سے متافق آپ کے متعلق جو پچھ فرمایا ۔ اس سے آپ پر تناقض (Inconsisting) کا الزام لگا ہے ۔ اس سے متافی علامہ نے جوا یا فرمایا ۔

" ہے تقریر میں نے ۱۹۱۱ء یا اس سے قبل کی تھی اور جھے یہ تنایم کرنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اب سے رائع صدی پیٹھر جھے اس تحریک سے اجھے دیا کج کی امید تھی ..... کی ذہبی تحریک کی اصل روح ایک ون میں نمایاں نہیں ہو جاتی ۔ اسے اچھی طرح ظاہر ہونے کے لئے میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک ٹی نبوت سے بالی اسلام کی نبوت سے بھی برتر نبوت ۔ کا حتی طور پر دعویٰ کیا گیا ۔ سے اور تمام مسلانوں کو کافر قرار دیا گیا ۔ بعد میں یہ بیزاری 'بناوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک مسلانوں کو کافر قرار دیا گیا ۔ بعد میں یہ بیزاری 'بناوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک مسلانوں کو کافر قرار دیا گیا ۔ بعد میں یہ بیزاری 'بناوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آخضرت کے متعلق نازیبا کلمات کتے سا ۔ در فت بڑ سے نہیں ایک دین سے بچانا جاتا ہے ۔۔۔ اگر میرے موجودہ رویہ میں کوئی تناقض ہے تو یہ بھی ایک ذمور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی دائے بدل سکے ۔ بیتول ایم ان صرف پھر ذموں اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی دائے بدل سکے ۔ بیتول ایم ان صرف پھر ذموں اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی دائے بدل سکے ۔ بیتول ایم ان صرف پھر

" - ۱۹۳۱ء کے عام انتخابات میں قائداعظم کی ہدایت پر میں قادیان کیا تھا - وہاں (مرزا) جیر الدین احمد سے میں نے کہا کہ میں قائداعظم کا پیغام لیے کر آیا ہوں - انہوں نے کہا ہے کہ ۔۔۔ حارے لئے وعا کریں اور ووا مجی - جس پر (مرزا) بشیرالدین احمد نے کہا کہ

" - ماحب وعاتو ہم ہر دفت کر رہے ہیں اور دوا ہد ہے کہ قادیاتی جماعت کا کوئی ہمی ہوئی ملم ایک کی ملم ایک کے اور دوا ہد ہے کہ قادیاتی جماعت کا کوئی ہمی ہوئی ملم ایک کے امیدوار کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا ۔ چنانچہ میاں متاز دولناند ' نواب محد دین قادیاتی کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ اور قادیاندوں نے انہیں دوٹ دیئے۔ "

قائدا مظم کا ہی پینام لے کر سردار شوکت حیات فان صاحب جب مولانا مودودی کے پاس میتے ۔ تو بغول ان کے مودودی صاحب نے فرمایا ۔

لا حول ولا قو ة الا بالله - جناب من باكستان كے لئے كس طرح دعا كر بسكا موں؟ (لندن -ريْد يو ربورث ) بحوالہ ہفت روزہ لاہور ۵ رسمبر ١٩٨٥م

#### مستراصفهاني بنام قائداعظم

New York, January 22, 1948.

My dear Quaid-e-Azam,

I thank you for your letters'from Lahore.

We are busy with the Security Council and Government is being kept informed by telegram of the developments. India is obstinate and Inshallah she will be made to learn the lesson of her life. Zafrullah Khan is working like a Trojan; his presentation of our case before the Security Council was masterly and his negotiations across the table with the Indians are a feast for us who sit on his side. Every time he beats the best talent of India arrayed opposite us. There is a deadlock brought about by India. The Security Council meets this afternoon.

·I trust you are taking a little more rest these days.

With kind regards to Miss Jinnah and yourself,

Very sincerely yours. Hassan

## علامه أتبال كاابتدائي كلام

#### احریت کے مخالف ایک مولوی کی ججو

بانی تحریک احمدید ۱۸۹۳ء ین " شادت القران میں اپنے دعوی " مسلح موجود " کے حق می والد عل میان كر يك يس - " بركات الدعا " مين وي كي كيفيت اور توليت وعاكم همن ش الني تجزيات اور مثابرات ير منسل منمون رقم فرہا کے تھے۔ آپ نے ۱۸۹۳ء یم پادریوں ے " جنگ مقدی " کا آناز فرمایا ۔ پادری آپ کے ولا کی کے سائے عابر ہو رہے تے ۔ مرساتھ ہی بعض علماء نے آپ کے خالفت شروع کر دی ۔ لدھیانہ کے ایک مولوی سے الله سعدى اين اشعار ك زريع بائي سلمله كي توين ك مرتكب بو رب شے - علامه ا قبال بو ان ونول الله ا ك طالب علم تنه يد توجن " برواشت ند كريك - آب في مونوى صاحب كى كايول ك جواب من ورج وقي جو كلمي ہے امرت حل کے ملسلہ میں آپ کی پہلی کاوٹی کما جا سکا ہے ۔ اس ایجو میں آپ نے اجمعت کے قالف مولوی کو " قوم بيمائى كے چكن برل بمائى " اور حفرت بانى سلسلہ احمد كو و افغان صديق " قرار وا -

واوسعدى وكيدلى كنده ديانى آب كى بيت سارى آب كى بيت الخلاسي كم نهس تبايان جاروب كى ليت وه خام عون راهایی تعبور کراسکایددین کی راه سے ان د اول كو فصل مل كين وما ول يول آب کاستار بولی میں گری کے تعمید ركوم رساله المعدام مناسبي ہرارف سے آرہی ہے وں ودر در کیسا السيع بر مروف اوى ديا مي سي فاك كوسم فإظ كريه بات كمديث مكريج حب او معسر سي کنني بروس کي کي سابن دي مَا وَكُ فِر ما تَشَى مر مِلْيِلا بوجائے كا اليمراكل به بيكى برس مندروال آب كى

وين وراي لي كوم سي و اه مده و مين أقاب سدق كاكرى سن ألبر و سمي المتدر دعى كسنت ب شين ن ك ووش بهد الوسيدكى بلا بندرسك مر خركهارول كاموا و تصوين ستى بوتى يَهُمُفْت راد كرم في ك صورت كبول طعلت ال ينفين يوز - بو يهركا إرسكاش مرى بات رہج تی بے وُنیا میں نہیں میتاہ وقت وم عيسائي ك عمائي بن كي يكروى برل

سارے عالم کی ریامیت کمان آپ کی حضرت تبطان كريفك سائباني آب السرلمبسر جين من عيال سن خوش ساني آپ الموليام كولفين سامريت يك أنايك المَّ مُرْقِوم نصار عمار حيب في آب كي الل عالم ين سيمي مكواس حاني آب أي جب خراسودگافته را سمانی آریک آب کونادم کر می مبر رز بانی آب ک واه کیا اسلام ہم پہنے میربانی آب کی

سيخ ممراتبال اليف الصالك الكول بالكوث

اب آپ کو نہیں جمثلا نہیں سکتے۔ ۱۳۔

۱۹۱۰ء کے ذرکورہ بالا انظریزی مقالد پر رفع صدی بعد آپ نے ورج ذیل ثوث بھی دیا ۔ " بير يكير على كرمه جي ١٩١١ء ( ١٩١٠ء - ناقل ) جي ديا حميا - مقاله جي قاديا نيول كي طرف اشارہ - اس تحریک کی ۱۹۱۱ء ( ۱۹۱۰ء - تاقل ) سے بعد کی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کا محاج ہے ۔۔ قاریانی اب مجی بظاہر مسلمانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور اسپ آپ کو مسلمان ظاہر كرنے كے معالمہ من خصوصى توجہ بھى ديتے ہيں ليكن وقت كزرنے كے ساتھ جس طرح اس تحریک کا اصلی روپ سامنے آیا ہے۔ اس سے عیال ہے کہ وہ کلی طور پر اسلام کی و من ہے ۔ بس بطاہر قاریانی مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی زہنیت میسکین ( جوي عن مكن ب اس تحريك كا اختام بالا خريما كي قريب من مو جائ - جس

افوب بوكى مهترون مين قدى اني آب كى ب يسند فارو بان شعر خواني آسې كى کینیة تعویر لربرادومانی اب کی الم كرباد مخالف نغمه خواني آب كي برطرف بوتى بسعدى كافتاني ابى كوش عالم المسيني تس دبانى آبى عال ت تنك التي عيم تدانى تبال براكشي الى من كو ورتفاني أنسبك والاصاحب شعرفوان شوداني أبياك اللخ كا ي بعد كي بريت من دخ في أي كي آب ركفل مائتكى د تكين سرة ال

ے معلوم ہو آ ہے کہ قادیاتی تحریک ابتدا اثر قبول کرکے اجمری ہے۔ .

محراتبال ١٦ واكوره ١٠٠٠

بانی تحریک احمد یے کی وفات کے وو سال بعد التبال کے تظریات

it is our aim to secure a continuous life of the community we must produce a type of character which at all costs, holds fast to its own, and while it readily assimilate all that is good in other r, pes, it carefully excludes from its life all that is hostile to its cherished traditions and institutions. A careful observation of the Muslim Community in India reveals the point on which the various lines of moral experience of the community are now tending to converge. In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression in the so-called Qidiani-sect

## ربع مهري پر ايک امڪاني نظر

راقم موض كرماً ہے كه أكر اس رائع صدى ميں علامه پر مدرىجا بيد ملام مو ماكه وہ جماعت جو ١٩١٠ ين "أسلام كا شيئه فمونه " منى - ١٩٢٥ء تك اسلامي تكته نكاه سے بعل و مستعد اور روحانی انتبارے مردہ ہو چی ہے اور اس کے برعکس اس رائع مدی میں فیراحری عامد السلين كاكروه دين كى سجم ركت والا - اسلامى روح سے مرشار اور اسلامى ميرت كا بحرى ثموند بن كر ابحرا ہے تو علامه كى اس بات ميں وزن ہو يا كه اب وہ جماعت احديد كو " ملت اسلامير ك اعتكام " ك لئ ايك خطره مجمع بن هد اور اس ملت ك وجود عليمه كر ديے من بى مت كى بقا ب - اور أكر معالمه كى صورت بيد جيس محى تو كا برب علام كا عدد لائق اهنا فهيں۔

آئے دیکھتے ہیں اس راخ صدی میں علامہ ' اسلامی فقطہ نگاہ سے احدی و غیر احدی کردار کی جو ود تصویریں مذریجاً دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ان کے نوش اور خدوخال کیا تھے؟

فيراحدي مسلمانون كي حالت

ماد سے آغاز میں علامہ نے علی گڑھ میں آکورہ بالا مضمون بزبان انحریزی برما تھا۔ اس میں آپ نے احدیوں اور غیراحمدیوں کی سیرت کا خاکہ ۔۔۔۔ الگ الگ پیش کیا ہے۔ غیر احدی طلبا اور اسلامی تمذیب کے علمبرداروں کی سیرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وہ آبکل کے طالب العلم ، زندگی سے چونکہ دس بارہ سال کی مدت سے جھے سابقہ رو رہا ے اور می ایک ایسے مضمون کا ورس دیتا رہا ہول۔ جس کو قریب سے قریب کا تعلق رہا ہے۔ وزا میں اس بات کا تھوڑا بہت استحقاق رکھتا ہوں کہ میری باتیں سی جائیں گی ۔ جھے رہ رہ کر ید رنج وہ تجربہ ہوا ہے کہ مسلمان طالب علم اپنی قوم کے عمرانی - اخلاقی اور سیاسی تصورات سے الد ووانی طور پر بمنزلہ ایک بے جان لاش کے ہے اور اگر موجودہ صورت اور بیس سال تک قائم ری تو وہ اسلامی روح جو قدیم اسلامی ترزیب کے چند علمبرداروں کے فرسووہ قالب میں

جماعت احمربيه كاروب

علامہ "جماعت احمریہ کے متعلق اپنے اس مضمون میں اپنے تجربہ کا یوں اظہار قرماتے ہیں

ابھی تک زعرہ ہے ۔ ہماری جماعت کے جم سے بالکل بی نکل جائے گی۔ " ان ہ

" - اگر ادارا متعديد موكد اداري قوي استى كاسلىلد توفي من نداك تواسي ايك ايدا اسلوب تیار کرنا جائے جو اپنی خصوصیات محتمد سے کسی صورت میں بھی علیحد کی افتیار ند کرے اور فذیا منا ورع ماکدر کے زرمی اصول کو پیش تظرر کو کر دو سرے اسالیب کی خوبیوں کو افذ كرتے ہوئے ان تمام عناصر كى آميزش سے اسے وجود كو كمال احتياط كے ساتھ پاك كروے جو اس كى روايات مسلمه ، قوانين منفيد كے منافى بول - و بناب ميں اسلامى سيرت كا خميند المونداس معاعت كى شكل من فاجر مواب - جے فرقد قاربانى كہتے إلى -4-

کویا علامہ کے نزدیک جماعت احدید کسی تحریک کا اثر قبول کر کے نہیں ابھری بلکہ میں وہ معاصت ہے جو ہر متم کے فیر اسلامی عناصر کی آمیزش سے اپنے وجود کو کمال احتیاط سے پاک

غيراحمري كروه كاروب

علامہ نے دنیا کے سامنے جو دو تصویریں پیش کیں۔ ان میں احمد بول

الله من زوی پیشہ ور ملا طبقہ کیا روپ انتیار کر چکا ہے؟ ڈاکٹر فلیفہ عبدا کلیم لی ایج ڈی
علامہ سے زودیک پیشہ ور ملا طبقہ کیا روپ انتیار کر چکا ہے؟ ڈاکٹر فلیفہ عبدا کلیم لی ایج ڈی
منز اس کی منکر اور مادہ پرست وجرب ہوتے ہیں ۔ اس

علار سے مطابق -

وین کافر تکرته بروجهاد دین ملائن سبیل الله فساد غیراحدی مسلمانول کی عمومی کیفیت

" جواب فنكوه " كے بعد مجمى علامه كو عامته المسلمين بيس علاء بيس اور صوفيا بيس اسلى مى اسلى مى اسلى مى اسلى مى اسلى مى علامه كو عامته المسلمين بيس علاء بيس اور صوفيا بيس اسلى مى كوئى جملك د كھائى نہيں وہتى ۔ آپ اس امر كا اظهار فرماتے رہے كه مسلمان دبنى اعتبار ميرت كى كوئى جملك د كھائى نہيں وہتى ۔ آپ اس امر كا اظهار فرماتے رہے كه مسلمان دبنى اعتبار

- الم مرات علامه الن كتوب بنام اكبر الد آيادي من رقم فرات بين -

" بنجاب میں علماء کا پیدا ہوتا برتد ہو گیا ہے۔ اور آگر خدا تعالی نے خاص مرد نہ کی تو آئندہ بیں سال نمایت خطرناک نظر آتے ہیں۔ صوفیاء کی دو کا نیس جیں مردباں "اسلامی سیرت" کی متاع دمیں کتی۔ " او

١٩١١ء - كتوب بنام سراج دين صاحب پال من لكيت إي -

" مدے میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا اران کریا ہے تو اسے دین کی سمجھ مطاکریا ہے۔ افسوس ہے۔ مسلمان مردہ ہے "۔ اس

" میں رکھنا ہوں کہ اسلامی مم نک میں عوام اور تعلیم یافتہ ( ددنوں طبقے - ناقل ) علوم اسلامی سے بے خبر ہیں - " اا سے

اماداء - مسلمانوں کی نئی بود کے بارے میں ایک محتوب میں لکھتے ہیں -

" نم میں مسائل کے قیم کے لئے ایک خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ افسوس کہ مسلمانوں کی نگی پوداس سے بالکل کوری ہے ۔ "الماسه

کی نصور "اسلامی میرت کا خمیند نمونه" اور عامته السلمین خصوصا طلبا کی تصویر " به معرق اور به جان الش " نخی - اب دیکھنے والی بات بد ہے کہ وقت گزر نے کے ماقد ماقد آلے والی در بے جان الش " بین زندگی کی کوئی رمتی نظر آئی ؟ بالکل میر والی در بین اقبال کو اس " بے جان الاش " بین زندگی کی کوئی رمتی نظر آئی ؟ بالکل میر دیا نچه آپ نے بعد بین ان کی روحانی مردتی کا یون روتا رویا ۔

ہاتھ ہے زور میں الحادے دل خوگر میں استی یاعث رسوائی وقبر ہیں استی یاعث رسوائی وقبر ہیں بت شمان اٹھ سے یاتی جو رہے بت کر میں تھا براہیم بدر اور پر آذر میں

جس طرح اجر مخار ہے جیوں یا ام اس کی امت بھی ہے دنیا بین ام اقوام
کیا تہمارا بھی تی ہے دبی آقائے انام تم مسلمان ہو؟ تہمارا بھی دبی ہے اسلام
اس کی امت کی علامت تو کوئی تم بین جین
ہے جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم بین جمین
اس کروہ سے اسلامی روح کے خائب ہو جائے کا ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
قلب جی سوز نہیں ورح بین احساس نہیں کے بھی پیغام محر کا جہیں پاس نہیں
تو بین سے اذان ورح بیل احساس نہیں کے بھی پیغام محر کا جہیں پاس نہیں
رہ گئی رسم اذان ورح بیل احساس نہیں کے بھی پیغام محر کا جہیں پاس نہیں
پر فرائے ہیں۔

شور ہے ہو گئے دنیا ہے مسلمال نابود ہم میر کہتے ہیں کہ تنے بھی کمیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تیرن میں ہنود ہیں مسلمال ہیں جنہیں دیکھ کے شرائمیں بہود وضع میں تم ہو نصاری تو تیرن میں ہنود ہیں مسلمال ہیں جنہیں دیکھ کے شرائمیں بہود (جواب شکود)

یہ علامہ کی صرف ایک لظم کے چند اشعار ہیں حن سے عیاں ہے کہ علامہ کے خود کو وقت گزرنے کے ساتھ ' آنے والے برسوں میں عامتہ المسلمین میں اسلامی سیرت کا خمینہ خون تو کیا ' ان میں امت محریہ ' کی علامت کے کوئی بھی آٹار باتی ضیں رہے ۔ یہ مسلمان ' مسلمان ' مسلمان ' مسلمان کہلانے کے بھی حقد ار نہیں ۔ ان کے اسلام سے یہود بھی شمرم کھاتے ہیں ۔ کہلانے کے بھی حقد ار نہیں ۔ ان کے اسلام سے یہود بھی شمرم کھاتے ہیں ۔ حلامہ جان تھاتی ہے ۔ ملام اسلامی ترذیب کے علمبرداروں کی اسلامی روز میں اسلامی ترذیب کے علمبرداروں کی اسلامی روز میں ۔ ملام اول والے اللہ کی روز میں ۔ ملام والے اللہ کی دور میں اسلامی ترذیب کے علمبرداروں کی اسلامی روز میں ۔

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی میں طبعی نہ رہی 'شعلہ مقالی نہ رہی

ŧ

تعلیم یافتہ کروہ کے زریک منافقت سب سے برا اصول زندگی ہے \* ملا ملا ماہ منافقت سب سے برا اصول زندگی ہے \* ملا ملا ماہ کا اختلاف عامتہ المسلمین سے بھی زیادہ ہے اور ان کا وجود ( فاص طور پر جو پالٹیشن ہو گئے ہیں ) منصب پرست مسلمانوں سے زیادہ مصر ہے \* ۔۔۔ میل احمد بول کی عمومی کیفیت

اب اس ربع صدی میں علمہ کی زبانی احمد یوں کی سیرت کا حال سفئے۔ اقبال ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان مبارکہ اور قوت قدسیہ کے بارے اکتے ہیں۔

" جیسے یقین ہے کہ اگر نمی کریم مجمی دوبارہ پیدا ہو کر اس ملک بیں "اسلام کی تعلیم" دیں تو غالبا اس ملک کے لوگ اپنی موجودہ کیفیات اور اثرات کے ہوتے ہوئے حقائق اسلامیہ کو خالبا اس ملک کے لوگ اپنی موجودہ کیفیات اور اثرات کے ہوتے ہوئے حقائق اسلامیہ کو نہ سمجھ سکیں ۔ ۱۲/۸۹

ودسری طرف ۱۹۱۰ میں بانی تحریک احمد یہ کی قوت قدسیہ کے متعلق آپ کو یہ اعتراف ہے کہ مرزا صاحب نے جو جماعت پیدا کر دی ہے وہ خالعتامسلم طرز کے کردار کا طاقتور مظرہے۔
"کویا وہ نہ صرف و حقا کق اسملامیہ "کو سجھتی ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔
"المواد وہ نہ صرف و حقا کی اسملامیہ "کو سجھتی ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔

۱۹۱۰ والے علی گڑھ میں دیئے مندرجہ بالا لیکچر کو مئی ۱۹۱۱ میں موزن بال لاہور کے ایک فاقاد میں موزن بال لاہور کے ایک تیکسہ عام میں بھی پڑھ کر سنایا کمیا جس میں علامہ خود موجود تنے۔ " ۔ " ایک تالیہ تا

ادلاد کی بھتری کے لئے کون اگر مند شیں ہوتا ۔ علامہ کو نظر ہم رہا تھا کہ فیراحمدی مسلمان ، عام کے مسلمان رہ مجنے ہیں ۔ علاء صوفیا کے ہاں " اسلامی میرت " عنقامے ۔ آپ نے فیملہ کیا کہ اس صورت حال ہیں " ہیں اپنے گخت جگر کو جو سیالکوٹ سے آیک مشن اسکول ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا ۔ قادیان مجوا دول آگہ وہ وہاں رہ کر اسلامی سیرت کے شعیدہ قمونہ ہے کہ حصہ لے سکے ۔ چنانچہ آپ نے ایسا بی کیا اور چار پانچ سال تک اے وہاں کے تعلیم السلام سکول میں داخل کرائے رکھا۔

£1912

معرت اہم جماعت احمد سے ۳ ر مارچ ۲۷ء کو صیبہ بال لا بور میں 'قرآن و حدیث کو"
مائنس اور علوم جدیدہ "کی بعض نئ تحقیقاتوں کے بالتقابل رکھ کر" نربب اور سائنس "کے موفوع پر وُھائی محند ہیں کیکر دیا۔ صدارت کے فرائض علمہ اقبال نے اوا کئے۔ قرآنی علوم موفوع پر وُھائی محند ہیں اور اکشافات اثر یہ سے آب کی آگئی سے 'علامہ اس ورجہ متاثر سے معلق آپ کی بھیرت اور اکشافات اثر یہ سے آب کی آگئی سے 'علامہ اس ورجہ متاثر ہوئے کہ آپ کے ایک مدارتی خطاب میں فرمایا۔

المراسي براز معلومات تقریر بهت عرصہ کے بعد لا ہور بیل سننے بیل آئی ہے۔ اور خاص کر جو قرآن شریف کی آیات ہے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے۔ وہ تو نمایت عمدہ ہے ... بیل اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تا مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ زائل نہ ہو جائے۔ اس لئے بیل اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ 10س

یہ تھا جماعت کے امام کا وہ روپ جو وقت گزرنے کے ساتھ علامہ کے سامنے آیا۔ اور علامہ پر واضح ہوتا چلا گیا کہ یہ جماعت عاشق قرآن و حدیث ہے اور " بمائی تحریک کے جدید احیاء" (ص ۵۵۱) سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی۔

محتوب اقبال ۱۹۳۰ء

عاد الم جماعت احمد " من الم قرآن و حدیث کے معارف اور امام جماعت احمد " کے ادے میں علامہ کا مندرجہ بالا مختر گر جامع خطاب بہت کچھ روشنی ڈالٹا ہے جبکہ ۱۹۳۰ء کا ورج ذیل کتوب اس اخوت و محبت اور ولی ہدروی کے جذبات کا عکاس ہے جو علامہ کے نزدیک افراد جماعت احمد کے نزدیک افراد جماعت احمد کے دول جس مسلم قوم کے لئے یائے جاتے ہے۔

اس دور می دعرت امام جماعت احدید ، برصغیر می اسلامی مفادات کے تحفظ کے لئے ایک مسلم بورڈ کے قیام کی تجویز پر غور قربا رہے تنے اور اس کی صدارت کے لئے علامہ کی فلامیت حضور کے ذہن میں تھی ۔ علامہ کو جب خبر ہوئی تو علامہ نے حضور ( کے پرائیویٹ عکرٹری) کو درج ذیل مطاکعہ ۔

۔ وہ ہوتکہ آپ کی جماعت منظم ہے۔ نیز بہت سے مستقد آدمی اس جماعت میں موجود این اس واسطے آپ بہت وہ مقید کام "مسلمانوں کے لئے انجام دے سکیں ہے۔

باتی رہا بورڈ کا معالمہ سو سے خیال بھی نمایت عمرہ ہے ۔ پس اس کی ممبری کے لئے مامر موں ۔ میں اس کی ممبری کے لئے مامر موں ۔ میدارت کے لئے کوئی زیادہ مستعد اور جمع سے کم عمر کا آدمی ہو تو زیادہ موزوں ہو گا۔ لیکن اگر اس بورڈ کا مقصد حکام کے پاس وقود لے جانا ہو تو جمیں اس سے معاف قربا یا جائے۔ وقد بے جنین اس سے معاف قربا یا تا میں وقد بے جانا ہو تو جمیں اس قدر چتی اور مستعدی بھی باتی دمیں وقد سے جمین اس قدر چتی اور مستعدی بھی باتی دمیں رہی ۔ اس کے علاوہ جمع میں اس قدر چتی اور مستعدی بھی باتی دمیں رہی ۔ اس کے علاوہ جمع میں اس قدر چتی اور مستعدی بھی باتی دمیں رہی ۔ الا سے

F191"1

علامہ کے اس خط کے قرباً ۱۰ او بعد تشمیری مسلمانوں کے لئے "مفید کام "كرےكا ایک اہم موقعہ نکل آیا ۔ جس کے لئے مستعد قیادت اور چست کارکنوں کی بھی ضرورت تھی۔ بات بہ ہوئی کہ عشمیری مسلمانوں کی حالت زار پر غور کرنے کے لئے مسلم لیڈوون کا ایک اہم ا جلاس ٢٥ ر جولائي اسههاء كو شمله بي جوا - اجلاس مي علامه اقبال - خواجه حسن نظاي - سر میاں فضل حسین ۔ نواب صاحب سمنج بورہ ۔ مولوی میرک شاہ صاحب فماسی محمیر۔ اللہ رکما مادب ساغر ( الماكنده جول ) اور بهت سے وير ليدر ماضر تے - كانفرس كے نامد نكار كے مطابق حضرت امام جماعت احديد اور علامه اقبال أيك بي صوفه م بيشم تم مليا كه ايك" ال الذيا تشمير مين "كي تفكيل عمل من لائي جائے - جب اس كي مدارت كا نازك مرطد سامنے آیا۔ او علامہ چو تکہ جائے تھے کہ "مسلمانوں کے لئے " بہت مغیر کام " انجام دیے والی جماعت مرف جماعت احمریہ ہے اور اس کے مرراہ میرے ساتھ جیٹے ہیں۔ آپ نے مدارت کے لئے امام جماعت احدید کا نام تجویز کیا اور چراس پر امرار کیا۔ا۔ال بعد خواجہ حسن نظامی اور دوسرے ارکان نے بھی علامہ کی کمل تائید و جمایت کی - جب ہر طرف سے میں آوازیں بلند ہوئیں تو حضور نے بتیں لاکھ مسلمانوں کو بنیادی حقق ولائے اور الميس ا تضاوي غلامي سے مجات ولائے كے لئے صدارت كى ذمه وارى تول كرلى - عدم

علامہ و قرباً وو سال ( لین ۱۹۳۳ء تک ) آپ کے ماتحت ایک ممبر کی حقیت سے کام کرتے دہے۔

elar

ای مال علامہ نے مسلمانوں کی ٹی بود کے متعلق اظمار خیال کرتے ہوئے قرایا تھاکہ یہ اسلاق دیاں کرتے ہوئے قرایا تھاکہ یہ العلاق رہی مسائل کے فیم سے بالکل کوری ہے ۔ لیکن اس مثل جب آپ احمریہ بیت العلاق دیم مسائل کے فیم سے بالکل کوری ہے ۔ لیکن اس مثل جب آپ احمریہ بیت العلاق دیم مسائل سے الحمریہ بیت العلاق

انگلتان تعریف نے کئے تو وہاں آپ کو خالص اسلامی ماحول نظر آیا۔ آپ نے تومسلم انگلتان تعریدں کی نئی ہود سے قرآن مجید کی خلاوت ' نماز اور دیگر غذہبی مسائل سے تو اسے متاثر انگریدوں کی نئی ہود سے قرآن مجید کی خلاوت ' نماز اور دیگر غذہبی مسائل سے تو اسے متاثر ویے کہ انہیں خاطب کر کے اپنی تقریر میں قرایا۔

اور دیم مسلمان ' یا بید که قادیانی تخریک بهائی اثر حاصل کر کا ایم قلت تعداد سے ول شکت نه به اور دیا ہے ایم قلت تعداد سے ول شکت نه به اور دیا ہے اسلام کے جالی ہیں۔ " ۱۸ سے اس صورت مال میں علامہ کا بید دعویٰ کیو تحر قبول کیا جا سکتا ہے کہ قادیاتی بظا ہر مسلمان ہیں۔ اور دیم مسلمان ' یا بید کہ قادیاتی تخریک بمائی اثر حاصل کر کے ابحری ہے۔ اور دیم مسلمان ' یا بید کہ قادیاتی تخریک بمائی اثر حاصل کر کے ابحری ہے۔

ار بل ۱۹۳۲ء یں چود هری محمد احسن صاحب نے علامہ کو اطلاع دی کہ ان کے بوے بھائی

ز جن کا تعلق " جماعت احمریہ لا بور " سے ہے " انہیں جماعت میں شمولیت کی وعوت دی

ہے ۔ احسن صاحب نے علامہ سے وریافت کیا کہ آپ کی " تحریک احمریہ " کے بارہ میں کیا

دائے ہے اور کیا میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں ؟ علامہ نے دونوں امور کا تفصیلی جواب

وا ۔ اس جواب میں کمیں اشارہ تک نہیں کہ یہ جماعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام
وفرن عماعت کے روب میں سامنے آئی ہے ۔ یا یہ کہ میں ان کی تبلیغ کو " اشاعت اسلام "کا
دوجہ نہیں وتا ۔ بلکہ اس کے بر عکس آپ نے فرمایا ۔

أ - ميرك نزديك لا بوركى جماعت بين بهت سے ايسے افراد بين جن كو بين فيرت مند ملكن جانبا بول اور ان كى اشاعت اسلام كى مساعى بين ان كا بهر رو بول -

۲- کی جماعت میں شریک ہونا یا نہ ہونا انسان کی ذاتی افقاد طبیعت پر بہت مجمد اقتصار د کھتا ہے۔ تحریک میں شامل ہوئے یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا جائے۔

استفسار کرنے یا شہر میں معاور کرنے یا شہر کرنے کے بارے میں استفسار کرنے والے کو علامہ نے جو مشورہ دیا اس کا مغہوم یہ تھا کہ مرزا صاحب کا دعوی الهام و وحی اور دعوی اللہ میں اللہ اللہ میں کہ جماعت میں شمولیت کے لئے روک بے آپ صرف اپنی افراد طبع

#### گابا صاحب کے اسلام تول کرنے پر آپ کا اسلامی نام علامہ اقبال نے تجویز کیا۔



کرسیوں پر (وائی سے بائی ) ڈاکٹر مرزا بیتوب بیک صاحب - مسٹر فالد لفیف گابا - بیرن عمر - مولانا محد علی صاحب ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب - ڈاکٹر بشارت احمد صاحب -



چہری شاہ نواز صاحب۔ چہدری جیراحد صاحب (چہری تلفرانند خان صاحب کی صاحبزادی امتد الحی کے ساتھ)

کور نظرر تھیں آکر آپ کی افآد طبع جماعت میں شمولیت کی اجازت و بڑی ہے تو آپ ہے شک کور نظرر تھیں آکر آپ کے بعد آپ نے جماعت کی مخالفت کی تو اس کی بنیاد شامل ہو جائے ۔ پس ظاہر ہے۔ آگر اس کے بعد آپ نے جماعت کی مخالفت کی تو اس کی بنیاد میں آئہ تھی۔ بلکہ سراسر سیاسی تھی اور وہ بھی بالخصوص احرار کے زیر اثر ۔ میں آئی سیس جماع کو لاہور کے ایک بہت ہوے ہندو رئیس لالہ جرکشن لال گایا کے ہوئے

کم ماری سومان و لا بور سے ایک بہت جوسے بہدو و سان در اور اس مادب (امیر جماعت اور کر سان کا اسلام گا و کا سے بعد اپنی المید کے مولانا محمد علی صاحب (امیر جماعت احمد لا بور شاخ) کے باتھوں پر اسلام قبول کیا ۔ اور ان کا اسلامی نام "فالد لطیف گایا" رکھا احمد بداللہ بوسف میں۔ اس تقریب میں لا بور کے غیر احمد می محمائد بوسف میں ۔ اس تقریب میں لا بور کے غیر احمد می محمائد بوسف میں دور اس معمون ۔ ملک فیروز خال تون ۔ مولانا سید ممتاز علی و فیرو ۔ ماس علی میارہ اقبال ۔ نواب معمون ۔ ملک فیروز خال تون ۔ مولانا سید ممتاز علی و فیرو ۔ ماس

راقم اس معمن میں چند مزیر امور بیان کرنا جابتا ہے: -(۱) مسرک الل گایا کا اسل می نام علامہ اقبال نے خود تجویز کیا کا کی جکہ فالد اور الآکی جکہ للین

(۱) مولانا ظفر علی خال نے موجی دروازہ لاہور میں اپنی پرجوش خالفانہ تقریر میں کہا کہ "مسٹر گابا مرزائی ہونے کی بجائے اگر ہندو ہی رہتے تو یہ زیادہ بمتر تھا ("مسلم پریس" کا موقف تھا کہ وَدَاکیہ احمدی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ قرقون سے واسطہ جمیں)

(م) الراج بحد کے روز آرینی بادشای معجد الاہور جی "اپنے نے اسلامی بھائی "کا خطاب سنے کے لئے ا بزار مسلمانوں کا جم غفیر جمع ہوا۔ دردازہ پر اجہن جمایت اسلام اور خاکساروں کے لئے ا بزار مسلمانوں کا جم غفیر جمع ہوا۔ دردازہ پر اجہن حمایت اسلام اور خاکساروں کے رضاکاروں نے مسٹرگابا کو خوش آرید کما۔ مولوی ظفر علی کے موقف کو غلط سجھتے ہوئے ان دس بزار مسلمانوں کی قیادت علامہ اقبال اور ملک فیروز خان نون نے کی 11۔

نظے ہوئے نازیبا الفاظ سے دنیا یہ سمجھ لے کہ بانی اسلام (ملی الله علیہ وسلم) نے مطمانوں کو میں تعلیم دی ہے اور پھر کیا اس بنیاد پر کسی کے لئے جائز ہو گا کہ وہ تحریک اسلام سے بیزاری و بغاوت كا اعلان كروے -

جو شاعر آج رب العالمين كے حضور عالم تصورات من محتائي كا مرتكب ہے۔ كيا يہ قياس كرليا جائے كه اس كى يوسمتاني كل كو حقيقي طور پر خدا اور اس كے رسول كي سمتاني كى "مرح " ذالنے كا موجب بو سكتى ہے ۔ اس لئے بيش بندى كے طور براے ابجي سے دائه اسلم ے فارج کرویا جائے؟

> د کھنے مصنف اس پیش بندی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پھرہی اینے آپ کو نہیں بدلتے

این انٹرویو میں علامہ نے میر ارشاد بھی قربایا ہے کہ جرسوچے والے اثبان کا حق ہے کہ وہ ائی رائے برل لے - بفول ایمرس صرف پھری اید آپ کو شیں بدلتے۔

راقم عرض كريّا ہے كه گذشته صفحات ميں تفصيل سے لكھا جا چكا ہے كه باني ملسله احميه کے سب اعتقادات بہ سلملہ نبوت و ختم نبوت اور دعادی بہ سلملہ میج و مدی کے بادمف علامه جماعت احديد كوميرت اسلامي كالمعيند فمونه اور اشاعت اسلام كا قابل قدر كام كرت وال جماعت قرار دے رہے ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ۳۵ء میں وہ کو می قیامت نوٹ بڑی تھی جس نے علامہ کو اپنی رائے بدلنے ہر مجبور کر دیا۔ اس کا ہمیں کوئی معقول جواب میں ل سكا -- باتى رہا بچتروں كے نه بدلنے كے متعلق علامه كى طرف سے ايمرس كے قول كا سمارا ليما تو یہ کوئی مستحسن امر نظر نہیں آیا اور میہ بھی ضروری نہیں کہ باتی دنیا بھی ایمرس کے قول کی آئید كرے -- قرآن من تو لكما ہے-

" - اور پھروں میں سے تو یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے وریا ہتے ہیں اور ان میں ے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محصف جاتے ہیں تو ان میں ہے یانی نظنے لگا ہے اور ان می سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے گرجاتے ہیں۔ ۳۹س

بسرحال علامہ کا جواب بہت ناکانی ہے۔ علامہ کے بیانات میں معمولی اختراف منسی بلکہ كفرو إسلام كا فرق ب - يجه ون قبل وه جس تحريك كى اشاعت اسلام كى كاوشول كو قابل قدر

سمح تھے چند دن بعد اسے دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار ویتے ہیں اور اس کی معقول وجہ بتائے

راتم عرض کرتا ہے کہ بنیادی طور پر "علامہ" ایک شاعر ہیں اور قرآن نے شعراء ونیا کی جو تعریف کی ہے اس نقطہ نظرے ہم انہیں دیکھیں سے ۔ لنذا ان کے خیادت میں تغیر اور ان ے موتف میں تاتف ایک قدرتی امرہے - علامہ کی شاعری میں تاتفات کا ایک ڈھیرلگا ہوا ہے۔ اندا جماعت احمد سے بارہ میں اگر تناقض ہے تو اس میں جیران ہونے کی کوئی بات نہیں بكه شعراء ك إلى يد أيك قدرتي عمل --

## مولوی چراغ علی اور براین احدیبه

عدمہ نے اینے انٹرویو میں بانی تحریک احمدید کی شہرہ آفاق کتاب " برا مین احمدید " کے متعلق فرایا ہے ۔ " جمال کے محصے معلوم ہے کتاب موسومہ " برا مین احمدید " میں مولوی ح وقع على صاحب في باني تحريك كوجيش قيت مدوم بم يسخياتي يه

راقم عرض کرتا ہے اس معمن میں طامہ کی معلومات صحیح نہیں ۔ حضرت اہام جماعت احمرية فرائة جين .. " - سجه عن نهين آياكه مولوي چراغ عني صاحب كوكيا بوسي تفاكه انهين جو اچھا تحتہ سوجف وہ مضرت الجی سلسلہ کو لکھ کر جھیج ویتے اور ادھرادھرکی معمولی باتیں اپنے پاس رکھتے۔ آخر مولوی چراغ علی صاحب مصنف ہیں۔ برا مین احدید کے مقابلہ میں ان کی كتابين ركه كر د كھے ليا جائے كه آيا كوئى بھى ان بيس نسبت ہے؟ چركيا وجہ ہے كه دو سرے كو تو ایما مضمون لکھ کر دے سکتے ہیں ۔ جس کی کوئی نظیری نہیں ملتی ۔۔۔۔ اور جب اپنے نام بر کوئی مضمون شائع کرنا جاہتے تو اس میں وہ بات ہی پیدا نہ ہوتی ..... انہوں سنے تو اپنی کمابوں میں صرف بائیں کے حوالے جمع کیے ہیں اور حضرت بائی سلسلہ نے قرآن حکیم کے و. معارف پیش کئے جو تیرہ سوسال میں کسی مسلمان کو شمیں سوجھے اور ان معارف اور علوم کا مینکٹوں بلکہ ہزارواں حصہ مجمی ان کی کتابوں میں جمیں ۔ عسا سے

اس پر تبمرہ کرتے ہوئے حضرت امام جماعت احدید نے فرمایا۔

" - سر محد اتبال صاحب کو بچه عرصه سے میری ذات سے خصوصا اور بماعت احمد سے عموما بخض پيدا مو كيا ہے ۔ اور اب ان كى حالت يہ ہے كه يا تو جمى ود التى مقائم كى موجودك میں جو جاری جماعت کے اب بیں۔ جماعت احمدیہ سے تعلق موانست اور مواقات رکھنا ما نہیں سمجھتے تنے یا اب کچھ عرصہ ہے وہ اس کے ظان علوت و جلوت میں آواز افعاتے رہے يں - يس ان وجوه كے اظهار كى ضرورت محسوس نہيں كرتا جو اس تيديلي كا سبب موت ير جس نے ١٩١٠ء کے اقبال کو جو علی گڑھ میں مسلمان طلبا کو تعلیم دے رہا تھا کہ ۔۔ " ویجاب میں اسلامی سیرت کا خمیند نموند اس جماعت کی شکل میں ملاہر ہوا ہے جے فرقد قاریانی کتے ہیں" ٢٥ ش ايك دوسرے اتبال كى صورت من بدل دواجو يد كمد رہا ہے كد - " ميرے زويك فاریانیت سے بمائیت زیادہ ایماندار ہے .... " لینی ۱۹۱۰ء کی احمدید جماعت آج عی کے مقالد ے ساتھ سحابہ کا خالص نمونہ متی لیکن ۲۵ کی احمیت ' بمائیت سے بھی بدتر ہے۔ اس بائیت ہے جو ساف لفظوں میں قرآن مجید کو منسوخ کہتی ہے۔ جو واضح عبارتوں میں بماء اللہ کو تلهور اللي قرار ديتے ہوئے رسول كريم صلى الله عليه وسلم ير ان كو فعنيات وي ہے - كويا واكثر سر محد ا قبال صاحب کے زدیک آگر ایک مخص رسول کریم صلی اند علیہ وسلم کی رسالت کو منوخ قرار دیا --- قرآن مجیدے بردو کر تعلیم لانے کا بری ہو آ --- تمازول کو تبدیل کر وج اور قبلہ کو بدل وجا ہے -- اور نیا کلمہ بنا یا اور اپنے لئے خدائی کا وعویٰ کریا ہے حی کہ اس کی قبر پر سجدہ کیا جاتا ہے تو بھی اس کا وجود ایسا برا نہیں ۔۔۔ مگرجو فخص رسول کریم ملی الله عليه وسلم كو خاتم النين قرار ديتا --- آپ كي تعليم كو آخري تعليم بنايا -- قرآن كريم كے ایک ایک لفظ ایک ایک حرکت کو آخر تک خدا تعالی کی حفاظت میں سمجنتا ہے۔ اسلامی تعلیم كے ہر علم پر عمل كرنے كو ضرورى قرار ديتا ہے اور آئندہ كے لئے سب مدحانى ترقیات كا رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي قرانبرداري اور غلاي من محصور سيحت إ - وه يا ادر بائيكاث كرنے كے قائل ہے .... اس تفاوت رہ از كاست آب كا ٢٢/٨ بهائی عقائد کی آیک جھلک

" - محفل روحانی ملی برایان پاکتان "کی طرف سے شائع کردہ برائی عقائد سے مطابق-

آخفرت صلی اند علیہ وسلم تھرکے انجینئر اور مالک نمیں تھے۔ وہ تو بہاء اللہ (ظہور فداوندی) آخفرت صلی اند علیہ وسلم تھے۔ بہائی عقیدہ کے مطابق " آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم " نے بہاء کی بٹارت ویتے ہوئے فرایا۔ یہ

اب " رائی روشن " کو کام دے سکتی تہیں اس تی ظلمت میں بے شک جاہئے بنور تو آج " آئین کمن " بکار ہو کر روگئ اب نے حالات میں لازم ہے اک تدبیر نو حق تعالی نے ہمیں بخشا ہے دو" دین جدید" جو زمانے کے لئے لایا ہے اک تبشیر نو ۱۳۳ ۔ راقم عرض کرنا ہے کہ اس کے مقابل حضرت بانی سلسلہ احدید نے فرمایا ۔

جر طرف گر کو دوڑا کے تمکایا ہم نے کوئی دیں اور اٹھو دیکھو سانہ پایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کرکے دیکھا فور ہے نور اٹھو دیکھو سایا ہم نے تیرے منہ کی ہی شم ہے میرے ہیارے اچھ تیری فاطرے میہ سب یار اٹھایا ہم نے چھو کے دامن ترا ہردام سے ملتی ہے نجات لاجرم در پہ ترے سرکو جھکایا ہم نے مصطفیٰ پر ترا ہے حد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے مہما سے اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے مہما سے فرانی ترا ہم ہے مورانی مرم کی تیمیں ہے۔

گا دجہ ہے۔ مولانا عبد الحکیم صاحب شرر نے جب " ممائیت اور احدیث " کے عقائد کا تنفی جائزہ لیا تووہ دیانتداری کے ساتھ اس متیجہ پر پہنچ کہ

الی کی پرکت ہے کہ باوجود چند اختلافات کے احمدی فرقہ والے ' اسلام کی جیسی تجی اور پرجوش

فدمت ادا كرتے يں - دوسرے مسلمان نميں كرتے - " حام

را قم عرض كريا ہے كه كسى دباؤ كے تحت ما محاذ آرائي كے شوق ميں علامہ تے يہ كمنا شرديا كرويا تفاكه قاديانيت على بمائي الرات موجودي - آب في اس قياس كا اعمار قراياكم عكن ہے ۔ احدیث کا اختام بمائی ثربب میں ہو جائے ۔ ورند اس سے قبل بمائیت کے بارہ میں علامہ کے مجمی وہی نظریات تھے جس کا اظہار شرر کے بال ملا ہے ۔ چنانچہ علامہ ' صوفی غلام معطفے صاحب ممبع کے نام اپنے محتوب میں قرائے ہیں۔

" .... اران میں مجتدین شیعہ کی تک نظری اور قدامت پرستی نے مماء اللہ کو پیدا کیا جو سرے سے احکام قرآنی کای منکر ہے۔" اسک

غرض اتبال کے ہاں 'احمات کی مخالفت کی کمانی ' زیادہ تر امکانات و قیاسیات کے آلے الے سے نی مولی ملتی ہے۔

## بانی اسلام سے برتر نبوت کے دعویٰ کا اترام

بانی سلسلہ احدید پر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مجی برتر نبوت کا اقرم نكات بوعة علامه الآبال اور مصنف زنده رود كا فرض تفاكه وه باني سلسله احديديا الم جماعت احدید کی الی تحریر بیش کرتے جن میں برتری کا دعوی موجود ہو یا مگر انہوں نے ایا کا

راقم عرض كرتا ہے كه بيدا تهام ہے اور اس كے رويس بانى سلمله كى بيسويس تحرير وقت كى جاسكتى بيس - مراختماركى خاطريهان دوايك حوالے درج كرتے براكتفاكى جاتى ج-باني سلسله ايي كتاب "توضيح مرام "مين قرات بين -

" \_ اگر اس جگه به استفسار مو كه .... جناب سيدنا و مولانا سيد الكل افضل الرسل خاتم ا تنسين محد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كے لئے كون سا درجه باتى ہے - سوواضح بوكه وه ايك الله مقام اور برتر رتبہ ہے جو اس کی ذات کامل الصفات پر ختم ہو گیا جس کی کیفیت کو پنچا بھی كى دومرے كاكام نميں چہ جائيكہ وہ كى اور كو حاصل ہو سكے - " كى مجراجی جماعت کو مخاطب کرکے سے تعلیم دیتے ہیں۔

"عقیدہ کی روسے جو خدا تم سے جاہتا ہے وہ یمی ہے کہ خدا ایک ہے اور محم صلی اند

علیہ وسلم اِس کا نبی ہے اور وہ خاتم الا نبیاء ہے اور مسب سے پردھ کرہے۔" میں علیہ وسلم اِس کا نبی ہے اور وہ خاتم الا نبیاء ہے اور مسب سے پردھ کرہے۔" میں علیہ وسی الم جماعت احدید نے ۲۷ مارچ ۱۳۵۵ء کو سینیل مال ہے مال چ ۱۳۵۵ء کو سینیل جمور میں مورداسپور کی عدالت میں مرزا صاحب کے مقام نبوت کے متعلق بیان دیتے ہوئے کما

ور مرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احد صاحب کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے بدار تبدر کمنا تو در کنار دہ ان کے برابر مجی تیس ہو سکتے۔" اس

جرت ہے کہ اس عدالتی بیان کی اشاعت کے قریباً ڈیڑھ ماہ بعد علامہ اقبال نے متی ۳۵ء میں آپنے انٹرویو میں فرمایا کہ میں تحریک احمدیہ سے اس وقت بیزار موا تھا جب بانی سلسلہ احمدید ( وقات ١٩٠٨ء) نے بانی اسلام کی نبوت سے برتر نبوت کا دعوی کیا۔

#### فيخ اعجاز احمر صاحب كانوث

" ذيره رود " من اشاعت ك لئ منظ اعجاز احمد صاحب في جو توث مجوايا - اس من

" -- بانی سلسلہ احرب لے مجمی حضور رسالت ماب کی نبوت سے برتر نبوت کا دعویٰ نمیں کیا اور نہ کوئی احمدی بانی سلسلہ احمد ہے کو سرکار دوعالم سے برتر یقین کرتا ہے۔ حضرت محمد معطفی صلی الله علیه وسلم کو قرآن حکیم میں خاتم النسین کیا گیا ہے اور انہیں خاتم النیبین تسلیم كنا براحدى كاجزو ايمان ہے ۔ "ميہ تصت احراريوں اور اقبال كے حاشيہ نشينوں نے اقبال كو احمت کے خلاف بھڑ کانے کے لئے تراشی تھی۔ علامہ نے اس افترا کو بچ سمجھ لیا حالانکہ اس ک محقیق کچھ مشکل نہ تھی اور محقیق کے گئے گھرے یا ہرجانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔"

مصنف " زندہ رود " كوشاير " بائى سلسلہ احرب اور احديوں كے مقيدہ سے آگاہى حاصل ہے کہ وہ ہر گزیر تر نبوت کے قائل نہیں اس لئے دہ "ممکن ہے" کے پروے میں اس امر کا اعتراف كرتے ہوئے نظر آتے ہيں ۔ مرساتھ بى بجائے بحث كو ختم كرنے كے ايك دوركى كورى مائية ول- كليت بين-

ے برتر قبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور نہ کوئی احدی ' یانی سلسلہ احدید کو تمرکار دوعالم سے برتر قبوت کے جو تقیدے کو شلیم نہ کرنے جس بھی تو قبوت کے عقیدے کو شلیم نہ کرنے جس بھی تو قبوت ہے کہ بول بعد کی نئی تبوت کی برتری کے اظہار کی " طرح " ڈالی جا سکتی ہے ۔ یا ایسے منتی انداز فکر کے لئے وروازہ کمل جائے کا امکان ہے۔ " " اسل انداز فکر کے لئے وروازہ کمل جائے کا امکان ہے۔ " سے

راقم عرض کرتا ہے کہ یہ امر مصنف کے سامنے ہے کہ احدیوں نے ایک مدی مرزی کرنے کے باوجود بائی سلسلہ احدید کی نبوت کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے برتری چھوڑ برابری کی طرح بھی نہیں ڈائی ۔ اب انہیں یہ اندیشہ لاحق ہے کہ ہو سکتا ہے ابعد علی آنے والی صدیوں میں احدی ایسی طرح ڈال دیں ۔ اس قیاس و اندیشہ کی بنیاو پر وہ ضروری سجھتے ہیں کہ چیش بندی کے طور پر ابھی ہے احدیوں کو دائر اسلام سے فارج کرے اپنے قرم سے سکدوش ہو جائمیں۔

راقم كى دائے ميں مصنف كو اتنا بوج اپنے كندهوں بر نميں والنا چاہتے ۔ آنے والی صديوں ميں بھى كوئى احدى انشاء الله ، برترى چھوڈ برابرى كى طرح والنے كى بھى قدموم حركت ميں كرے كا اور أكر فدا نؤاست ايبا بواتو بمارا مشورہ ہے كہ اس سے خشنے كے لئے كنفرى منظل آنے والے علاء بر چموڑ دیا جائے۔

آپ نی الحال " اقبال اور سواد اعظم " کے باہمی تکفیر کے مسئلہ کو نمنالیں تو می بت نفیم سے ۔ اقبال کے مقیدہ کے مطابق ۔ " آید مسیح کے متعلق جو احادیث ہیں ان کا قرآن کریم کی صحیح سپرٹ سے کوئی سروکار نہیں اس سے اور مسلمانوں سے سواد اعظم کے مقیدہ کے مطابق جو فض نزول مسیح یا ان کی آید فائی کا قائل نہ ہو۔ وہ وائرہ اسملام سے فارج ب

#### بيه بدبخت كون تفا؟

جماعت احمد سے بیزاری عبادت کا اظمار کرتے ہوئے علامہ انبے انٹردیو کے آخر میں قرائے ہیں۔

میں نے ترک احدید کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے پیغیر اسلام کے بارے میں نانیا زبان استعال کرتے ہوئے سا۔

ہے بد بخت رس کون تھا؟ جماعت احمد میں اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ اس کا نام و پہتہ؟ علامہ ان تمام ضروری کوا نف کے بارے میں خاموش ہیں -

علامہ ان ما اور اشاعت اسلام کا جوش و جذب رکھنے اسلام کا جوش و جذب رکھنے والی جاعت کا کوئی فرد اس فتم کی نازیا حرکت کا مرتکب نہیں جو سکتا اور اگر بفرض محال کمی والی جاعت کا کوئی فرد اس فتم کی نازیا حرکت کا مرتکب نہیں جو سکتا اور اگر بفرض محال کمی بہت ہے یہ کروہ فعل سرزد ہوا تھا تو علامہ کا فرض تھا کہ اس کے نام و بہت ہے امام جماعت بہتن ہے یہ کروہ فعل سرزد ہوا تھا تو علامہ کا فرض تھا کہ اس کے متعلق تحقیقات احد یہ یا لہور کے احمدی اکابرین میں ہے کسی کو مطلع کرتے تا جماعت اس کے متعلق تحقیقات احد یہ یا لہور کے احمدی اکابرین میں ہے کسی کو مطلع کرتے تا جماعت اس کے متعلق تحقیقات کرتی اور ثبوت مہیا ہو جانے پر جماعت سے فورا خارج کرکے اسے غیراحمدی صفتے میں و مکیل واجاتا جمال کئی دو رشادی "و ندناتے پھرتے ہیں۔

علامہ خود بھی اے یہ کہ کر اس کا منہ بند کر سکتے تھے کہ میرے زندیک جماعت احمد یہ کے اللہ افراد میں اشاعت اسلام کا قابل قدر جوش پایا جاتا ہے جو ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے تم مجھے ان کی جماعت کے رکن معلوم نہیں ہوتے۔

اس ضمن میں جس بہلوکی طرف راقم توجہ دلانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بین الا تواہی جامت کی اکثریت کے عشق رسول کو نظر انداز کر کے اس کے شعیبی اسلامی نمونہ سے صرف نظر کر کے صرف ایک گمنام شخص کے انفرادی نعل کو بوری عائمگیرجہ عت کا عقیدہ قرار دینا اور پھراس بنیاد پر اس جماعت سے بیزاری و بعاوت کا اظہار کرنا ۔ اس وائرہ اسلام سے فارج قرار دے دینا ۔ کماں کا اصول ہے ؟ ۔۔ کیا است بوٹ فیطے ایسے ہی گزور اور بود سارول پر کئے جاتے ہیں ۔ اور یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ بانی تخریک کی تعلیم کیا ہے ؟ جماعت ہیں وافظہ کے لئے شرائط بیعت کیا ہیں ؟ اس کے جانشینوں اور خلفاء کے بیانات کیا ہیں ؟ تحریک بیل شال افراد کا انداز گر و عمل کیا ہے ؟ کتا الوکھا معیار ہے جسے یار بار سامنے لایا جاتا ہے ۔

علامه کی خدا ہے گستاخی

معنف زندو دور کا کمنا ہے کہ۔" اقبال (اپ تصورات کے عالم میں) فدا ہے گستاخی کے مرکب ہوجاتے ہیں۔" ہمسارہ ساسہ

راقم عرض كريا ہے كہ يہ حركت برمسلمان كے نزديك نازبا ہے اور مرور كائنات ملى الله عليه وسلم كى ناراضى كا موجب يہ ليكن قطع نظر اس كے كيا صرف ايك شاعركى زبان سے

نظے ہوئے نازیا الفاظ ہے ونیا ہے سمجھ نے کہ باتی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مشانوں کو یکی تعلیم دی ہے اور پھر کیا اس بنیاد پر کسی کے لئے جائز ہو گا کہ وہ ٹحریک اسلام سے بیزاری یہ بغاوت کا اعلان کر دے۔

جوشاعر آج رب العالمين كے حضور عالم تصورات ميں گتافي كا مر كلب ہے - كيابية قين كر ليا جائے كہ اس كى بيہ گتافي كل كو حقيق طور پر فدا اور اس كے رسول كي گتافي كى " طرق " ذاليا جائے كہ اس كى بيہ گتافى كل كو حقيق طور پر فدا اور اس كے رسول كي گتافى كى " طرق " ذالية كا موجب ہو سكتی ہے ۔ اس لئے چیش برندى كے طور پر اسے ابجى سے دائد اس م

دیکئے مصنف اس پیش بندی کے بارے بین کس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پتھرہی اسینے آپ کو نہیں بدلتے

ا ہے انٹردیو میں علامنہ نے بیہ ارشاد بھی فرہایا ہے کہ ہر سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل لے ۔ بغول ایمرس صرف پھری اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ گذشتہ صفحات میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے کہ بانی سلسلہ احمیہ سے سب اعتقادات بہ سلسلہ نبوت و ختم نبوت اور وعادی بہ سلسلہ مسیح و ممدی کے بادمف علامہ جماعت احمیہ کو میرت اسلامی کا شعینہ نمونہ اور اشاعت اسلام کا قابل قدر کام کرنے وال جماعت قرار دیتے رہے ۔ وریافت طلب امریہ ہے کہ ۳۵ء میں وہ کوئسی قیامت ٹوٹ پڑی مختول دو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا ۔ اس کا ہمیں کوئی محتول دو اب نہیں ل سکا ۔۔ باتی رہا پھروں کے نہ بدلنے کے متعلق علامہ کی طرف سے ایمرس کے قول کا سارا بیات سے کہ کوئی مستحن امر نظر نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باتی دنیا ہی ایمرس کے قول کا سارا بیات سے کوئی مستحن امر نظر نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باتی دنیا ہی ایمرس کے قول کا شارا بیات سے کوئی مستحن امر نظر نہیں آتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ باتی دنیا ہی ایمرس کے قول کی آئی

" - اور پھرون میں ہے تو یقینا بعض الیے ہوتے ہیں جن ہے دریا ہتے ہیں اور ان میں ہے بعض الیے ہوتے ہیں جن ہے دریا ہتے ہیں اور ان میں ہے بعض الیے بھی ہوتے ہیں کہ مجھٹ جاتے ہیں تو ان میں ہے پائی نظنے لگنا ہے اور ان میں ہے بعض الیے بھی کہ اللہ کی خشیت ہے گر جاتے ہیں ۔ ۳۲ ہے

بسرحال علامہ کا جواب بہت ٹاکائی ہے۔ علامہ کے بیانات میں معمولی افتلاف نہیں بکت کفرو اسلام کا فرق ہے۔ کھے دن قبل وہ جس تحریک کی اشاعت اسلام کی کاوشوں کو قابل قدر

سمتے تھے چند دن بعد اے دائرہ اسلام ہے بی خارج قرار دیتے ہیں اور اس کی معقول وجہ بتانے

راتم عرض کرتا ہے کہ بنیادی طور پر "علامہ "ایک شاعر ہیں اور قرآن نے شعراء دنیا کی جو تعریف کر ہے اس نقط نظرے ہم اضیں دیکھیں گے۔ اندا ان کے خیالات میں تغیر اور ان سے موقف میں تناقضات کا ایک ڈھیر نگا ہوا سے موقف میں تناقضات کا ایک ڈھیر نگا ہوا ہے۔ اندا جرعت احمد ہے جارہ میں آگر تناقض ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اندا جرعت احمد ہے جارہ میں آگر تناقض ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اندا جرعت احمد ہے جارہ میں اگر تناقض ہے۔

## مولوی چراغ علی اور برامین احمد سیر

علامہ نے اپنے انٹرویو میں بانی تحریک احمد یہ کی شہرہ آفاق کتاب " برا مین احمد یہ " کے متعلق قربایا ہے ۔ " جہاں تک مجھے معلوم ہے کتاب موسومہ " برا مین احمد یہ میں مولوی جواغ علی صاحب نے بانی تحریک کو بیش قیت مدد بہم پہنچائی ہے

راقم وض کرتا ہے اس طمن جن طامہ کی معلوات صبح نہیں۔ حضرت اہم جماعت الیم یہ فراح ہیں ۔ حضرت اہم جماعت الیم یہ فراح ہیں مادب کو کیا ہوگیا تھا کہ انہیں ہو اچھا نکتہ سوجت وہ حضرت ، بانی سلسلہ کو لکھ کر بھیج دیتے اور ادھرادھر کی معمولی باتیں اپنی پاس رکھتے ۔ آخر مولوی چرافح علی صاحب مصنف ہیں۔ برا مین احدید کے مقابلہ بین ان کی کائیں رکھ کرد کھ لیا جائے کہ آیا کوئی بھی ان بین نسبت ہے ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ود سرے کو تو الیا مضمون لکھ کر در کھ لیا جائے کہ آیا کوئی بھی ان بین نسبت ہے ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ود سرے کو تو الیا مضمون نشائع کرنا چاہجے تو اس بین وہ یات بی پیدا نہ ہوتی ۔۔۔۔ اور جب اپنے نام پر کئی مضمون شائع کرنا چاہجے تو اس بین وہ یات بی پیدا نہ ہوتی ۔۔۔۔ انہوں نے تو اپنی کتابول معارف یا شیل کے حوالے جمع کے جی اور حضرت بائی سلسلہ نے قرآن تھیم کے وہ معارف پیش کے جو تیرہ سو مال بین کسی مسلمان کو نہیں سوجھے اور ان معارف اور علوم کا سیمنی سیکٹوں بلکہ ہزارواں حصد بھی ان کی کتابوں بین نہیں ۔ کے معاصدہ

باب ثمبرے قصل تمبرہ

## اقبال نئے مسیحا کی آمد کے متمنی تھے

مسے و مدی و مجدورت کی احادیث کے متعلق اقبال کا عقید و اپنی جگہ لیکن ان کی بعض فریدوں سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ خود بھی کی روحانی مصلح کی آ د کے مشخر نہ سی لیکن اس کی ضرورت منرور محسوس کرتے نے اور ایسے مصلح کے آنے کی خواہش کرتے تھے۔ اصل می عشل و دل کی کمکنش میں ان کی راتیں ہی نہیں 'دن بھی گزرتے تھے۔ عبی می و معدی کے آنے کی احادیث کو بجی تنیات کا نتیجہ قرار دیتی لیکن ان کا دل امت تھریہ کی اصلاح کی قربی ان کی احادیث کو بجی تنیات کا نتیجہ قرار دیتی لیکن ان کا دل امت تھریہ کی اصلاح کی قربی سے بین نصاری تو تیزن میں ہنوو۔ " یہ مسلمان ہیں جنسیں دیکھ کے شرائیس میں بیوو " ۔ اور جب اس دور کے طافعی سے مشان ہو اور رسول اللہ صلح پر بیار افتا۔ " ۔ کاش کہ مولانا نظامی کی دعا اس ذاتے میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلح پر تشریف لا کی اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلح پر تشریف لا کی اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور رسول اللہ صلح پر تشریف لا کی اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہے نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہوں ہو نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہو نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہو نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہو نور کے خواہد کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہو بنا میں ہو نقاب کریں۔ " میں مقبول ہو اور بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہو نور کے خواہد کی ہو اور کریں ہو تو بندی مسلمانوں پر اپنا دین ہو نور کے دور کے

جب دیکتے کہ ۔ "موجودہ زمانہ روحانیت کے اعتبار سے بالکل تمی دست ہے۔ " تو فرماتے ۔ " اللہ تعالیٰ جلد اپنا فعنل کرے اور بنی توع انسان کو ۔ " لیکن تاریکی کا انجام سغید ہے۔ کیا عجب اللہ تعالیٰ جلد اپنا فعنل کرے اور بنی توع انسان کو پھراکی دفعہ " نور محمدی " عطا کرے ۔ بغیر کمی بڑی شخصیت کے اس بدنعیب دنیا کی تعبات نظر مہیں آتی "

ایک مغربی دانشور پردفیسرمیکنزی نے اپنی کتاب "انٹردڈ کشن ٹوسوشیالوی " کے آخری دو پیراگرافس میں درج ذبل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

" کال انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کمال تک ضیں پہنچ کتی ۔ اور اس غرض کے لئے محض عرفان اور حقیقت آگائی کائی ضیں بلکہ بیجان اور تحریک کی قوت بھی مزوری ہے۔

لئے محض عرفان اور حقیقت آگائی کائی ضیں بلکہ بیجان اور تحریک کی قوت بھی مزوری ہے۔

A New Christ کے مسیحا (A New Christ کی مزوری ہے مسیحا ( اور پینیبر بھی .... نیا ہمیں ایک نے مسیحا ( اور بین وعظ و منا میں معلم ہی جو ہے اور بینیبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بنگامہ زار بیں وعظ و تبدیغ کرے ہوں اس بنگامہ زار بیں وعظ و تبدیغ کرے ہوں

.... علامہ نے اپنے خط محررہ ۲۲ رجوری ۱۹۲۱ء بتام ڈاکٹر ٹکلس (جس نے "اسرار خودی ۲۸۴

## غير شرعي نبي كے الهامات

معنف زندہ ردو بے مرسید کا بحتوب ۹ ر دسمبر ۱۸۹۱ء پیش کیا ہے۔ ایک استغمار کے جواب میں سرمید لکھتے ہیں۔ جواب میں سرمید لکھتے ہیں۔

ا- مرزا غلام احمد قاربانی کے کول لوگ بیجے پڑے ہیں ۔ اگر ان کے نزدیک ان کو الهام ہوتا ہے تو بھڑ۔ ہم کو اس سے کیا فائدہ .... دینیات میں کسی کا الهام جب سک اس کو شارع تشلیم شرکرلیا جائے۔ کسی کام کا قمیں۔ ۵۔

راقم عرض كريا ب حضرت عيلى عليه السلام غير شرعى في تنے - كيا اب ك المامات

ابتامہ ترجمان القرآن ( مرتبہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ) میں سید قطب شہید" کی کتاب " المستل لنذا الدین " کے آیک باب کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ لکھا ہے۔

۔ یو حضرت عینی علیہ السلام خود کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ انہیں شریعت موسوی کی تجدید کی ذمہ داری سوٹی مئی تھی۔ " موسوی کی تجدید کی ذمہ داری سوٹی مئی تھی۔ " ا

" دھرت مسے نے دیکھ کہ شریعت موسوی اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود یہودیوں کی ازمری پر کوئی پاکیزہ اٹر ات مرتب نہیں کر رہی ۔ اس کی وجہ یہ نظی کہ عوام کے دلوں سے محبت اللی ختم ہو گئی تھی اور وہ باطنی پاکیزگی جاتی رہی تھی جو کسی شریعت کی پیروی کے لئے بنیاری مفرورت ہے ۔ چنانچہ مسے علیہ اسلام نے اپنا ڈور ہوگوں کے اندر میں چیز پیدا کرنے پر صرف کیا سکے مفرورت ہے ۔ چنانچہ مسے علیہ اسلام نے اپنا ڈور ہوگوں کے اندر میں چیز پیدا کرنے پر صرف کیا سکے مفرورت ہے ۔ چنانچہ مسے علیہ اسلام نے اپنا ڈور ہوگوں کے اندر میں چیز بیدا کرنے پر صرف کیا سکے مفرورت ہے ۔ چنانچہ مسے علیہ اسلام نے اپنا ڈور ہوگوں کے اندر میں چیز بیدا کرنے پر صرف کیا سکے مفرورت ہے ۔ پنائے ہے ۔

#### اسماعيليت اور احريت

جماعت احربیہ کو آنا خانی مسلک اپنانے کی تنقین کرتے ہوئے مصنف زندہ رود قرماتے ہیں کہ اقبال کو " تحریک احمد " سے بد توقع تھی کہ بد تحریک:

" - ممكن ہے عامتہ المسلمين كى منگفير كے جوش و خروش سے نكل كر الني ميں والى آ جائے ... اس کے رہنما بھی آغا خال (اسمعیل فرقہ کے روحانی رہنما۔ ناقل) کی طرح الی جماعت کے اراکین کو بدایت دیں کہ تم مسلمان ہو ۔ مسلمانوں بی کے ساتھ مل قر رہو اور سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو۔ اپنے کردار کو اسلامی سیرت کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش كرو باكد اشاعت اسلام كے لئے تمهارے جوش سے جركوئى متاثر ہو - بسرحال اس خوش فنى كا وجود بھی ا قبال کی ملت اسلامیہ کے ساتھ ممری وابتنگی اور نا قابل بیان محبت کا آئینہ وار تما " (

مصنف کے زریک یہ " اجھے نا مج " ظاہر نہ ہوئے ۔ یا اقبال کی یہ توقع ہوری نہ ہوئی -اس کے آپ کی احمیت سے بداری حق بجانب تھی۔

راقم عرض كريا ہے جماعت احديد كى خالفت سے مملے علامہ اقبال اسا على تحريك اور اس کے عقائد اور طرز قر و عمل سے بیزار نظر آتے ہیں اور اے اسلامی ممالک کے لئے ایک خطرہ مجھتے ہیں۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی کے نام اپنے کتوب میں فراتے ہیں:-

" - میں نے سنا ہے کہ البانیا کے مسلمانوں نے وضواڑا دیا ہے ... ایران کو بابت ہے اندیشہ ہے ۔۔۔ جمعے اندیشہ ہے کہ "اسمعیل تحریک "کمیں پھر ذعرہ نہ ہوجائے (اقبال نامہ نمبر

آغا خانیوں (اسمعیلوں) کے ہاں اسلام کا کیا تصور ہے جس کے باعث علامہ کو فدشہ لاحق ہے کہ اس کا کمیں چراحیاء نہ ہو جائے۔امیر تنظیم اسلامی جتاب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی اس فرقہ کے عقائد سنتے۔ فرماتے ہیں۔

#### الماعلى عقائد

اصل اساعلى - ونيا ك مختلف علاقول ك علاوه پاكستان بيس مجى موجود بين - بير اب " آغا خاتي ہ جمی کملاتے ہیں۔ برنس آنا عبدالکریم صاحب 'ان کے حاضر امام ہیں۔ وہ ان کے نزدیک مصوم عن إلياء بين - وه مأمور من الله بين - قرآن كا حقيقي مفهوم وي جانة بين \_ تماز - روزه ان کے بال فرض عبادات سے اب خارج ہے ( منحد ۸۵)

... آغا خانی شیعوں کے بال مرے سے مسجد کا تصور بی نہیں ہے ۔ ان کے بال عبادت طائے ہوتے ہیں ۔ ( صفحہ ٨٥ ) آغا خال كى تقور سامنے ركھ كر اسا عملى سجدے كرتے ہيں ( منی ۵۰ 'ماہنامہ میشاق سکی ۸۵)

#### اساعلی کتاب کے حوالے سے

اب اساعیل نصاب کی کتاب کے حوالے سے چند اساعیل عقائد ملاحظہ ہول:۔ ١- جارا حقيقي كلمه اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن محمد رسول الله و اشهد أن امير المومنين على الله ے - ( آخری حصد لین علی اللہ کا ترجمہ بد لکھا گیا ہے کہ علی اللہ جیں ۔ یا علی ' اللہ میں سے

٣- جارا الم ما ضر الإلا قرآن ہے۔

۳- ٹی تھ "گرو برہا کے او مار ہیں۔ ست گرو برہا اور محر ایک ہی ہیں (ایسنا صفحہ ۵۰۔ اے) قار تين كرام أبير بين وه عقائد جن پر مصنف زنده رود شه جانے كيون فرافيت بين - اور ميد ہے وہ اسلام جس پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان "مصنف زندہ رود کے نزدیک " اسلامی سیرت کا مونه " بن سکتا ہے پھر جماعت احدید کو بیہ تنقین کی جا رہی ہے کہ اس اسلامی کردار کو دنیا کے مانے بیش کو ناکہ تمارے اشاعت اسلام کے جوش سے ہر کوئی متاثر ہو۔ میتمنا خواہ کسی مانيا سے ہو۔ ملا ہر ہے جماعت احمد يہ يوري كرنے سے قاصر ہے۔ ،

معنف كى طرف سے بيد آثر كد احدى تو عامت السلين كى تكفير مين جوش و خروش كا مظاہرہ کرتے رہے ہیں درست معلوم تہیں ہوتا۔ مصنف کے علم میں ہے کہ اب تو علماء چھوڑ ، موحی سام بھی احمد یوں کے خلاف تھفیری جوش و خروش کا مظاہرہ ہو یا رہتا ہے ۔۔۔ پھر سے ار كم مقائد ك اعتبار من احدى اور عامته المسلين من بعد ب اور عامته المسلين اور آعا

خاتی یاہم شیر و شکر ہیں۔ خاکن کے خلاف ہے۔ اسمعیل عقائد کا نمونہ اور چین کیا جا چاہے۔
سوار اعظم علماء کرام کے فادئ جس طرح احمریوں کے خلاف ہیں ای طرح آغا خانیوں کے ہمی
خلاف ہیں اور " آغا خال فاؤیزیش نامی کرا بچہ " میں مطالعہ کئے جا سکتے ہیں۔ مریر " بونات "
کراجی مولانا محمہ یوسف لدھیانوی کا فتوئی ہے۔

کراچی مولانا محر بوسف لدهیانوی کا فتوی ہے۔ "آغا خانی " قاریانی جماعت کی طرح زند این و مرمد ہے۔ " (سفر مے)

علاء کے کم از کم ۵۰ فتوے جن میں اسا عیلیوں کو کافر و مرتد قرار دیا گیا ہے اس وقت
مارے سائے پڑے جی - علاوہ ازیں دیکھے ہفت روزہ " ندا " لاہور پرچہ ۱۰ رابریل ۸۹ من

راقم عرض كرنا ہے ۔ جب علامہ نے جماعت احمد يو كالفت شروع كى ۔ جماعت كو الشكام اسلام كے لئے خطرہ كروانا ۔ ان كے مائد انخاد عمل تے انكار كروانا ـ ان كے مائد انخاد عمل تے انكار كروانا ـ ان كے مائد انجاد عمل تے انكار كروانا ـ كومسلم بريس مى يہ سوال الفايا كيا ـ كہ

" - أكر توحيد " رسالت سے بالاتر ب تو علامہ اقبال " خدائی كے وجويدار آغا خال كے ساتھ اتجاد عمل كو تاروا قرار دے كے ہيں - " ساتھ اتخاد عمل كو تاروا قرار دے كے ہيں - " داخبار سیاست ١٢ - ١٥ مئى ١٩٣٥ء)

اقبال اور سر آغاخال كاوظيفه

راتم عرض کرتا ہے۔ جس دور میں علامہ نے آنا خال یا استعملی فرقہ کو مسلمان اور اہم جماعت احمد یہ یا جماعت احمد یہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس دور میں علامہ شدید مالی پر شانیوں میں جماعت احمد یہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس دور میں علامہ شدید مالی پر شانیوں میں جماعت میں دور ہے ابوار جماعت سے موروی کاوشوں سے تواب بھویال نے علامہ کے لئے یا تج سوروی ہا اور استان و ظیفہ مقرر کر دیا ( زندہ رود مسلم عمر کر دیا ) اے

اس کے بعد سر راس مسعود کوشاں نتے کہ اسمعیل فرقہ کے سربراہ سر آنا خال ہے بھی اقبال کے لئے ایسا ہی کوئی و ظیفیہ مقرر کرا دیں۔

علامہ نے اپ کون ( محررہ ۱۸ مر سمبر ۱۳۵۶ء ) میں تواب بھویال کے عطا کردہ وظف ا پنش کے متعلق سر راس مسعود کو لکھا۔ "اخباروں میں اس (پیشن) کا چرچا متاب نہیں اور اس کی اوائیکی بھی معرفت اعلی حضرت ( تواب بھویال ) ہی ہوئی جائے ( مکاتیب اقبال صفح

المار)
جال تک مر آغا خال ہے وظیفہ کے متعلق مر راس مسعود کی کارشوں کا تعلق ہے۔
علامہ نے اپنے خط (محررہ الر دسمبر ۳۵) میں راس مسعود کو لکھا کہ میں ایک سادہ اور مدویشانہ
وزیر کی بسر کرنے والا ہوں۔ اب اگر اس تجویز کو ڈراپ کرنا قرین مصلحت نہیں ہے تو پھر
وزیر کی بسر کرنے والا ہوں۔ اب اگر اس تجویز کو ڈراپ کرنا قرین مصلحت نہیں ہے تو پھر
میں ایک اور تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ سے کہ ہزبائی نس (سر آغا خال) سے پنش

جاوید (اب مصنف زندہ رود - ناقل) کو عطا کر دیں ... بعض پرائیویٹ وجوہ کی بنا پر جن کا پچھ نہ ہوائے نہ کہ مال آپ کو معلوم ہے میں جاہتا ہوں کہ اس کی تعلیم کی طرف سے بھی اطمینان ہو جائے ۔... میں نہیں کہ سکنا کہ بز ہائی نس آغا خال میری اس تجویز کی نبست کیا خیال کریں گے ۔ ... آڈری فیلے تک اس بارے میں پریس میں جانا مناسب نہیں ہے ۔ " (اار دممبر ۳۵) ہم ۔ علامہ اس کے بعد ایک اور خط میں مرراس مسعود کو لکھتے ہیں ۔

" - كياتم في مر آغا خال والے معاملہ (وظيفه ظلى - ناقل) كا اعلى حضرت (إواب بواب معاملہ الله على - ناقل) كا اعلى حضرت (إواب بوال - ناقل) سے ذكر كيا تفا؟ - به بات ميرے ول جن كھنك ربى ہے۔ معلوم نہيں اعلى حضرت كيا خيال كريں - زيادہ كيا كھول - " (مكاتب اقبال صفحه عدس)

دائم من کرتا ہے کہ مراغا خال سے جاوید اقبال کی تعلیم کی محیل کے لئے پنش والی تعلیم کی محیل کے لئے پنش والی تجریز کا حال خط اور دسمبر ۱۵ کا ہے۔ اس دور میں علامہ نے آغا خال یا اسا عیلوں کے عقائد کا تحفظ کرتے ہوئے بنڈت نہو کو لکھا:۔

اسا میل اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیاتی اور اسا عیل ایک ہی اور سے میں اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیاتی اور اسا عیل ایک ہی اور سے میں شرک میں شرک میں میں کئے جا سکتے۔ میرے لئے اس امر کا معلوم کرنا دشوار ہے کہ آپ نے مرات خال (کے عقا کہ پر ناقل) کیوں جملہ کیا (مضمون علامہ اقبال ۲۲؍ جنوری ۱۹۳۹ء)

# یندن جوا ہرلال نہرو کے مضامین اور علامہ اقبال کے خطوط

#### - بەسلىلە احمىت ـ

احمیت کے ظاف علامہ اتبال کے مضامن پر پنڈت جوا ہر اال نہو نے زادہ ترب رنگ میں تبعمرہ کیا ( رسالہ ماڈرن ربوبع کلکتہ ( دسمبر ۱۹۳۵ء )۔۔ مصنف زندہ ردد لکھتے ہیں۔ کہ پندت نهو "احمات کی حمایت کی فاطراس بحث میں آکودے (صفحہ ۵۹۲)

حالا تکہ علامہ کے اپنے کتوب بنام پنڈت جوا ہرانال نہوے اس ممایت و بمردی کی زرد او ربى ب علامه للسة بن :-

ميرے محترم پندت جوا ہر لال نسو۔

" .... آپ کے مضامین پڑھ کر آپ کے مسلمان مقیدت مند قامے پریٹان ہوئے۔ ان کو میر خیال گزرا کہ آپ کو احمریہ تریک سے بمرردی ہے .... بسرمال مجمعے فوشی ہے کہ میزیہ نَارُ عَلَط ثابت موا (" کچه برائے خطوط " مرتبہ پنڈت جوا ہر کال سمے منحہ ۲۹۳ خط محررہ اتبال ١٦ ر جون ١٩٣٧م ناشركتاب كتبد جامع ليند - نئي ويلى)

پندت سوے بے مضامن کول لکھے ؟ - مولانا حبدالجيد سالک كي هفين ب ب ك " پندت نهو کے مضامین کا اصل متعمد ، محض فتنه خیزی اور انتراق انجیزی تھا۔ " (در

مسد جناعت احدید نے ترک موالات کی تحریک کی مخالفت کی تھی ۔۔۔ شور ورور ا خلاف ملک کیر مہم چلائی تھی۔ خلوط انتخاب کے خلاف زبروست محاذ قائم کیا تھا۔ اس کے ج تا ٹر کہ پنڈت نہو احمد یوں کے حامی تنے۔ وزن دار نہیں سمجما جا سکتا۔

#### بنڈت نہوکے تبعرہ کاایک نکتہ

من شند سلور میں ہم نے اسا میلول کے مقائد ورج نے بیں۔ پذت شونے علامے احمد مت منافن پر اپنے رتک میں تبعرہ کرتے ہوئے لکما تھا۔ کہ سر آنا فال کے جبعین ان کی طرف خدائی یا نیم خدائی اوصاف منسوب عرقے میں - اور ان کی جدت کے بعض ملخ الميں او آرييني فدائي صفت كا مظر مجسم قرار ديے جي-ان عے حسل كا إلى شاہ

- وطالے رکھا جاتا ہے ۔ اور ہر مال الحرہ بال جمبئ میں منعقد ہونے والے جش کے موقعہ بر اے فردخت کیا جا آ ہے۔ اس مقدس پانی کی قیمت کیم وسٹیم آغا خال کے جسم کے مساوی الوزن سونے كى قبت كے براير ہوتى ہے --- فدائى صفات كے حامل وجود كے عشل كے پائى كا استعال ان کے بیرو کارول کے اخلاص و ایمان میں زیادتی کا موجب سمجھا جا آ ہے۔۔

يندت شوية علامه اقبال يوجها - بتايا! أكر احديد تحريك يد التحكام املام "كو فلرولاجن ب تواساعل نظروات سے "استحکام اسلام " کو کس زاویہ سے تقویمت ملت ب \_\_ علامہ اپنے جوالی مضمون میں پٹرت نہو کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے \_ مرف یہ کہنے پر اکتفاکی کہ آغا خال نے "اپنے مریدوں کو بدایت کی تھی کہ تم سب مسلمان ہو

مطلب بیہ تھا کہ جب سی جماعت کا مربراہ اپنے پیرو کاروں کو مسلمان کمہ رہا ہے تو کسی اور کا کیا حق ہے کہ وہ انسی فیرمسلم قرار دے - یمال سوال بیدا ہو آ ہے کہ بانی سلسلہ احدید نے کیا الي مريدون كويد كما تفاكه تم سب غيرمسلم مو؟

معنف زندہ رود کے بیان سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اجمعت کے موضوع پر علامہ کے جوالی مضمون کے متیجہ میں علامہ اور پندت مرو کے درمیان شدید اجتلاف یا دوری پیدا ہو سی الم الم من كريا م كد علامد في اس مضمون ك بعد الماليت كا انداز اختيار كرت بوك پنٹت تی کو اپنے قریب ۱۳ م کرنے کی کوشش کی تھی ٹاکہ آگر ان کی طبیعت پر کوئی ناخوشگوار اڑ موتوده دور مو جائے۔ علامہ " پذت تی کے نام اپنے دو مل السے بین:-

" - دراصل آپ کے مضافین کے جواب میں میری بنیادی عائت یہ مقی کہ اس امر پر رو سنی والی جائے۔ بطور خاص آپ کے لئے کہ (ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ ۔ ناقل) مسلمانول کی وفاداریاں ۔ اول اول کس طرح پیدا ہوئیں اور ان وفاداریوں نے بالا خر کس طرح احمات كي شكل من البيخ لئے ايك "الهاى اساس" فراہم كرلى - جھے ك عد افسوس ب كه النهور من آپ كى ما قات سے محروم رہا .... مجھے مطلع سيجة كد آئدہ آپ كب بنجاب آ رہے

اليابات توجه طلب ہے كه الكريزى حكومت كے عدل و انصاف كى وجه سے اول اول ، عدم اور علامہ کے استاد مولانا میرحس اور دیر مسلم زعماء ، قرآن و حدیث کے حوالوں یا الهامی اساس بر انگریزدن کی اطاعت و وفاراری کو زمبی قریشه قرانه وسیت ره ایکن جب

٣٧-١٩٣٥ء من علامد نے احمیت کے خلاف محاذ آرائی میں شرکت کی توعلمہ کی جانب ہے سى " الهامى اساس " اينون مين " ذربيد عسخ " اور غيرون كے سامنے بطور " علامت نظرة " پش کی جائے گئی۔

كهند ومنال مي كوند رجويل، اول العامد العيم ما ما تسال منامس . فقور مي فنندة ورسك مدور في يكسش طعيد وي

ایا میل لزیرے مامل کردہ ووو۔

علامہ نے احدیوں کے خلاف ۱۹۳۵ء سے قبل زبان

معن زيره رود لكمة بي -

مرمغرے بشترعلاء نے تو ابتدای سے مرزا غلام احد کے دعوی نبوت کو تعلیم کرنے ے انکار کر دیا تھ اور ... ان کا مطالبہ تھا کہ احمد ہول کو ایک علیحدہ ندہبی فرقہ قرار دے دیا عائے .... علاوہ ازیں عام مسلمان بھی احمدیوں کو غیرمسلم سمجھنے لگے تھے .... بیر سب حقالق تن کے علم میں تھے ۔۔۔۔ لیکن اس کے بادجود وہ خاموش کیوں رہے ماہ سے معت کے نزدیک اس خاموشی کا کیا جواز ہے؟ ملاحظہ فرائے۔ لکھتے ہیں۔

"- اقبال ' مرسيد كے كمتبه فكر سے تعلق ركھتے تنے اور چو تكه مرسيد ' مولانا سيد ميرحسن اور اتبال کے والد شخ نور محد کے زویک احمدیوں سے متازیر مسائل پر جھڑا یا تکرار یا مناظرہ كرة والمت اسلاميه بين مزيد انتشار كاسبب بن سكما تق اس لئے اقبال نے كم از كم مولانا سيد مير حسن (وقات ١٩٢٩ء ) يا شيخ نور محمر ( وفات ١٩٣٠ء ) كي زندگي مين احمريون عنه كسي بهي فتم كا でき ーレンランニー とうりょう

راقم موض كريا ہے كه مصنف كى طرف سے پیش كرده جواز كا مفهوم بير بنيا ہے كه اقبال " اتخار اسلای کے ان علمبرداروں سے خانف تنے اور منتظر سے کہ کب بزرگوں کا بیہ قاقلہ دنیا ے رخصت ہو تو میں خاموشی کی مرتوڑ کر انتشار کے اس میدان میں کود پڑوں جس میں علاء ' ابترات اپنے جو ہر دکھ رہ ہیں ۔۔۔ لیکن راقم کی رائے میں مید عذر پھر بھی تشنہ رہ جا آ ہے كي نكر أس قافل كي آخري فرد شيخ نور محمد تو ١٩٣٠ء من رخصت ہو كئے ۔ اور عادمه نے المديول كو عير مسلم قرار دينے كى من ظرانه مهم ميں ١٩٣٥ء من شركت كى - جب بقول ايديثر" الاست " چوہری ظفراند خال وائسرائے کونسل کے رکن بنا دیئے گئے ۔۔ سوال پیدا ہو تا ہے عدرہ سال کیوں خاموش رہے اور اس سارے عرصہ میں انہوں نے احمدیوں کے غیرمسلم موتے کے متعلق زبان کیوں نہ کھولی۔

معبت في اس سوال كے جواب ميں لكھا ہے كہ اس عرصہ ميں بعض سياسي امور (مثلاً

مسلم لیگ کا احیاء ۔ صوبائی خود مختاری ۔ یوتی نسٹ بارٹی کا پروگرام وغیرہ ہے۔ پیش اسمیے ۔ مصنف کے نزدیک اقبال کے احمدیت کے ظلف پہلے بیان کا محرک پنجاب میں سمسلم سیاست » کا مستقبل تھا۔ (ص ۱۹۹۳)

راقم عرض کرتا ہے کہ سیاسی اموریا سیاسی اختلافات خواہ کیسے بی شدید توجیت اختیار کر جائیں۔ کسی فردیا جماعت کو یہ حق نہیں دیے کہ وہ خالف فردیا جماعت کو وائرہ اسل سے فارج قرار دے دے ۔ علامہ کا یونی نسٹ پارٹی کے سلسلہ میں قائداعظم سے آفتیان تف بھول مصنف " ۔ اقبال کی دائے میں "سندر جناح میثاق" صوبائی لیگ کے لئے آیک نفسان وہ معاہدہ تی اہے۔ جمیت العلماء احرار فاکسار اور جماعت اسلامی کی قائداعظم سے برسوں آویزش رہی ۔ آجکل ( ۱۹۹۹ء میں ) مسلم لیگ اور پیپلزپارٹی کی سیاست میں بعد المشرقین ہے۔ مراس نوع کے سیاس امور کی بنا پر کسی پارٹی کے لئے خالف فرق کو کافر فھرا کر اسے دائل امراس نوع کے سیاس امور کی بنا پر کسی پارٹی کے لئے خالف فرق کو کافر فھرا کر اسے دائل امرام سے فارج قرار دینا جائز ہے ؟ آگر نہیں تو مجرعلامہ کے لئے میں اور کا جائے میں یہ نفل کیوں کر وا ہو گیا؟

#### خاموشی اختیار کرنے کا ایک اور عذر

احدیوں کی بخفیرے معالمہ میں علامہ نے علماء اور دیم مسلمانوں کا مائد مصوب تیں المحدید میں ملامہ میں علامہ کے علماء کور مسلمانوں کا مائد مصوب کی معالمہ میں مصنف ایک اور عذر پیش کرتے ہوئے کیسے ہیں۔

" - آل انڈیا کشمیر سمیٹی (قیام ۱۹۳۱ء) سے پیٹھرچو تکہ احمدی مسلمانان برصغیر کی تعلیم " معاشرتی اور سیاسی ترقی کے لئے جدوجہد میں شامل ہتھ - اس لئے اقبال نے ان پر کوئی اعتراض نہ کیا - " میں ہ

فرض کیجے ۱۹۲۱ء کے بعد احدیوں نے فی الواقعی مسلمانان برصغیری "تعلیم" معاشرتی اور سیاسی ترقی " کے لئے جدوجہد میں حصہ لینا ترک کر دیا تھا تو یہ امر علامہ کے لئے احمیوں کو " غیر مسلم " قرار دینے کا جواز بن سکیا ہے ؟ ظاہر ہے اس کا جواب تنی میں ہے ۔ پھر سیاسی فیر مسلم " قرار دینے کا جواز بن سکیا ہے ؟ ظاہر ہے اس کا جواب تنی میں ہے ۔ پھر سیاسی اسلاء یا اس کے بعد احدیوں نے مسلم ترقی کی جدوجہد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا ۔ واقعات و فنائن سے بھی مطابقت نہیں رکھتی ۔

. جاعت اجرب کا نام تجویز کیا کیونکه علامه سمجھتے تھے کہ تشمیری مسلمانوں کی معاشرتی <sup>و</sup> تعلیمی اور جاعت اجرب کا نام موزوں ترین شخصیت ہیں ۔ ۔ تر سر نئے آپ موزوں ترین شخصیت ہیں ۔

ی رقی کے لئے آپ موزون ترین صخصیت ہیں۔

دسلم ریگ "اور دسلم کانفرنس" کی تنظیموں کی بھی می غرض تھی کہ مسلمانان برصغیر
کی نظیمی میاشرتی اور سیاسی ترتی کو فروغ دیا جائے۔ جماعت احمدید ۱۹۳۱ء سے چیشز اور ۱۹۳۱ء
کی نظیمی میاشرتی اور سیاسی ترتی کو فروغ دیا جائے۔ جماعت احمدید ۱۹۳۱ء سے چیشز اور ۱۹۳۱ء کے بعد بھی ان ہر دو مسلم جماعتوں کی بھرپور مدد کرتی دی ۔ چتانچہ ۹ ر جولائی ۱۹۳۳ء کے بعد بھی ان ہر دو مسلم جماعتوں کی بھرپور مدد کرتی دی ۔ چتانچہ ۹ ر جولائی ۱۹۳۳ء کے بعد بھی ان ہر دو مسلم جماعتوں کی جمرپور مدد کرتی دی ۔ چتانچہ ۹ ر جولائی ۱۹۳۳ء کے ایک بیان پر تبعرہ کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا گیا کہ۔

" واکثر سر جر اتبال صاحب خود آل اعثریا مسلم پارٹیز کانفرنس کے صدر ہیں اور اس
دیسے جی انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جس یاڈی کے وہ صدر ہیں اس کے کام کو کامیاب

یانے کے لئے سب سے زیادہ مائی اید او حضرت اما م بچاعت اندیس ایدہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

یانی ۱۹۳۰ء ہے اس وقت (جولائی ۱۹۳۳ء یاقل) تک آب اس مجلس کے لئے تبین ہزار

یانی میں سرکھتے تاقل) دو سرول

دیسے دی جی جی ۔ اگر احمدی (مسلمانوں کی ترقی سے کوئی دلچپی نہیں رکھتے ناقل) دو سرول

کے ماقت کام کرنا ' ناپند کرتے تو اس قدر مائی ایداد جو دو سرے (قریباً آٹھ کردڑ ۔ ناقل)

مناف کی ایداد کے خال برابر ہوگی وہ اس انجمن کو کیوں دیتے جس کے صدر سر مجمد اقبال

مدب ہیں۔ مسلم لیگ کے رجمزات سے بھی یہ امر شاہت ہو سکتا ہے کہ اس کی ایداد ہیں ہاہے۔

مدب ہیں۔ مسلم لیگ کے رجمزات سے بھی یہ امر شاہت ہو سکتا ہے کہ اس کی ایداد ہیں ہاہ

راقم عرض کرتا ہے کہ جماعت اتد ہے کی طرف سے ان مسلم تنظیموں کی مدد اتنی آ شکارا قرار بندواس پر برہمی کا اظہار کرتے تھے۔ اور میہ امداد ان کو بہت ناکوار گزرتی تھی۔ چنانچہ نبار "پرتاپ" میہ لکھے بغیر نہ روسکا۔

" مسلم کا فرنس اور مسلم لیگ نے جو روش اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے لئے جماعت "تمریر کا روپریو ذرمہ دار ہے۔ " سم کا ۔

میں معمون اس ایمر کا متحمل نہیں کہ الل اعد یا تشمیر سمیٹی کے بعد جماعت احدید کی طرف اللہ معمون اس ایمر کا متحمل نہیں کہ اللہ اعد یا تشمیر سمیٹی کے بعد جماعت احدید کی طرف سے معمول میں شرکت کی خاصیل بیان کی جا جمیس - البعثہ دو ایک مزید حقائق سے مراز میں شرکت کی خاصیل بیان کی جا جمیس - البعثہ دو ایک مزید حقائق مراز میں مراز میں شرکت کی خاصیل بیان کی جا جمیس - البعثہ دو ایک مزید حقائق مراز میں مراز میں شرکت کی خاصیل بیان کی جا جمیس - البعثہ دو ایک مزید حقائق مراز میں مراز مراز میں مراز مراز میں مراز مراز میں مراز مراز میں مراز میں مراز میں مراز میں مراز میں مراز مراز میں مراز

المركيس وانسرائے كى خدمت ميں

ار الدی استهاء کو جماعت احدید کا ۲۳ ر ارکان پر مشمل وند وانسرائے ہند لارڈ ارون ۲۹۵ خارج قرار دين جانے كاخيال آيا۔

مصنف زندہ رود نے علامہ پر اس وزنی موال کا بوجد کم کرنے کے لئے ۳۲ سال کے مصنف زندہ کر کے کے اسے صرف وو سال کک محدود کر دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کومد ء خاموش کو کے اسے صرف وو سال کک محدود کر دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کھنے جن ۔

و یا آبال احربوں سے من حیث الجماعت ۱۹۳۳ء میں مابوس ہوئے لیکن افہوں نے الحرب اللہ میں اللہ میں مابوس موسے لیکن افہوں نے حرب احرب کے خلاف اپنا پہلا بیان دو سال بعد ۱۹۳۵ء میں جاری کیا ہے

راتم عرش كرت بي يهان سوال دو برس كا نهيس ٣٣ برس كا به اوريه بوچها جا سكتا ب كه اقبال عند الى يوچها جا سكتا ب كه اقبال عند الى دائے كون بدلى؟

" بنول مصنف ا قبال " مظاہر اللی " جس ہے تھے اور ایسے نوابغ روزگار خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہونے موزگار خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہدید کے طور پر ہی انسانوں جی ٹمودار ہوتے ہیں اور وہ آرڈر دے کر نہیں بنوائے جا کئے۔ "، بور

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر صدی کے سرپر ایک یا ایک ہے زائد "
مجددین " کے آنے کی بشارت دی ہے"۔ اس صدیث کا حوالہ دے کر جناب ڈاکٹر اسرار احمد
صاحب امیر تنظیم اسلامی لکھتے ہیں کہ اقبال ۔ چودھویں صدی کے میدان تجدید و اصلاح کے نثا سوار تھے " اللہ بنتول مصنف زندہ رود

" - برصغرے بیشتر علاء نے تو ابتداء ہے ہی ... احمد یوں کو علیحدہ ذہبی فرقہ قرار دیے علائے کا مطالبہ کیا یہ اس محرید کیا بات ہوئی کہ " بدید کے طور پر خمودار ہونے والا مظرالی " اور میدان تجدید و اصلاح کا شاہرار ۳۳ برس تک خاموثی ہے " سیاس مصلحت " یا " بنجاب کی مسلم سیاست کے مستقبل " (من ۵۹۳) کا منہ تکی رہا اگر زبان کھولی تو جماعت کی تعریف و محسین کے مستقبل " (من عوم جس اپنے لخت جگر کو بھی وو شرک فی النبوت " کے گڑھ میں دفتی تعلیم کے حصول کے لئے بجوا دیا ۔

نندہ رود میں بیان کردہ ہیہ صورت حال حلقہ اقبال کے لئے قابل گلز ہے۔ بانی تحریک کا دعویٰ ع نبوت

اسیخ ائٹرونو میں علامہ نے سلملہ احمدیہ کے بانی کے دعویٰ نبوت کی بات کی ہے۔ واضح ۲۹۷ سے بلا اور ان کی خدمت میں ایک ایڈریس پڑھا گیا۔ جس میں انہیں مسلمانوں کے اقتصادی ،
سیاسی اور تعلیمی حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ نیز تحریک کی گئی تھی کہ سرکاری طازمتوں
اور نئی مالی تجاویز کے اجراء کے وقت 'مسلمانوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہے ہے ہے۔ اور ان مالاء سے مہم ۱۹۲۷ء سے مہم ۱۹۲۷ء سے مہم ۱۹۲۷ء سے مہم ۱۹۲۷ء سے کا دور

مسلم پرچہ انقلاب 'جماعت احدید کی اس مسلسل جدوجہد کا جو اس نے مسلمانان برصغیر کی ہرنوع کی ترتی کے لئے جاری رکھیں ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"سائن کشن (۱۹۳۵ء - ناقل) سے لے کراب تک (۱۹۳۴ء - ناقل) انہوں (مین امام میں ملت امام میاعت احمریہ) نے مسلمانوں کے ساسی حقوق اور جداگانہ حیثیت کے قیام میں ملت اسلامی کے ساتھ جس کامل ہم آہنگی کا جوت دیا ہے اس کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ انگل امام ۱۹۲۵ء تک کا دور

۱۹۷۵ء میں حضرت امام جماعت احمد بیر کی وفات ہوئی تو تحمیر کے مورخ جناب کلیم اخر صاحب نے لکھا۔

" - میرزا صاحب نے .... اپنی زندگی میں ہندی مسلمانوں کی ساجی " تعلیمی اور معاشر آ زندگ سنوار نے کے لئے جو پچھ کیا وہ لا گن صد تحسین ہے۔ میں

خاموشی کا عرصه ۲ سال یا ۲۳ سال

مصنف کا کمنا ہے کہ اقبال ختم نبوت کے مسئلہ پر احدی مقائد کو ۱۹۰۲ء ہے اپی تقید کا نشانہ بنا رہے تنے ۔ ۵۸ سے

اس مرطہ پر راقم یہ پوچھنے کا تن رکھتا ہے کہ جب ختم نیوت کا مکر علامہ کے زویک تھی۔
طور پر دائرہ اسلام ہے خارج ہے تو علامہ ۱۹۰۲ء ہے ۱۹۲۲ء تک لیجی ۱۳۳سال کا عرصہ احمایوں
کے بارے میں کیوں خاموش رہے اور کیوں انہیں ۱۹۳۵ء میں جاکر احمدیوں کو دائرہ اسلام

سے امکان کو تلم کرتے تھے۔ ایک کتوب میں قرماتے ہیں۔

من حال کے بیت دان کتے ہیں کہ بعض ساروں میں انسان یا انسانوں سے اعلیٰ تر مخلوق کی آبادی ممکن ہے آگر ایسا ہو تو رحمتہ اللعالمین کا تفہور دہاں بھی ضروری ہے ۔ اس صورت کی آبادی ممکن ہے آگر ایسا ہو تو رحمتہ اللعالمین کا تفہور دہاں بھی ضروری ہے ۔ اس صورت میں مراز کم تحریت کے لئے ۔ اس بروڈ لازم آبا ہے ۔ " اے " اے " اے " اے " ایسا مولاد اپنے تنبی " حافظ "کا بروڈ سمجھتے تھے ۔ فراتے ہیں ۔ علامہ اپنے تنبی " حافظ "کا بروڈ سمجھتے تھے ۔ فراتے ہیں ۔

" بب میرا ذوق جوش پر آیا ہے تو حافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے اور میں خوو عافظ بن جا آ ہوں۔ " ۸ائ

اجہے کی نخالفت کے جوش میں علامہ نے ۳۷۔۱۹۳۵ء بیس بغیر یوری تحقیق کئے مسئلہ ر: کو

"۔اسلام ہے منحرف تحریکوں کی اختراع " قرار دے دیا ۔ آلے گر جب احدید لڑیج میں اس کامعقول جواب دیا گیا تو علامہ کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو جماعت احدید کے عقائد اور دلا کل کے جوابات سیکھنے جائیس۔ آپ نے علاء ہے رابطہ پیدا کیا ۔ کر اگست ہساء کے کمتوب میں سید سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں کہ لفظ " بروز " کے متعلق آگر کوئی اگست ہساء کے دائن میں ہویا کسی صوفیا کی کتابوں میں اس پر بحث ہوتو اس کا پند ۔۔۔۔۔ دیجے شایت شکر گزار ہوں گا۔ می پروفیسرالیاس برنی کا نام لکھتے ہیں۔

قادیانی تحریک یا بول سے کہ بانی تحریک کا دعویٰ سلسلہ " بروز پر جنی ہے۔ مسئلہ ذرکور کی صفحت میں گاریخی ٹیانڈ ہے ازبس ضروری ہے۔ " ایک

المام المام کا ذہن وہ مروز "کے مسئلہ میں آخر تک صاف نہ تھا۔ ان کے نزدیک مید مسئلہ ایک ماریخی حیثیت رکھنا تھا خود احریوں کا ایجاد کردہ نہ تھا۔

علامہ نے مندرجہ بالا خط جس سید سلیمان ندوی کو سے بھی ککھا کہ ۔۔۔ " جس تیسرا بیان انٹاء اللہ بلد ککھوں گا اِس کا موضوع ہو گا۔ " بروز " ہرائے گرشاید وفات تک آپ اس موضوع ہو گا۔ " بروز " ہرائے گرشاید وفات تک آپ اس موضوع ہو آپا ہو کہ " بروز " اسلامی تعلیم سے موضوع ہرا ہی تحقیق کمل نہ کر سکے یا شاید آپ پر واضح ہو گیا ہو کہ " بروز " اسلامی تعلیم سے مجموع اسلام سے منحرف تحریوں کی اخراع نہیں ' اس لئے آپ تیسرا بیان جاری نہ کر سکے یہ سے سے سے سے اسلام سے منحرف تحریوں کی اخراع نہیں ' اس لئے آپ تیسرا بیان جاری نہ کر سکے یہ سے سکے ا

اتبل کی وفات کے بعد اب تک نصف صدی کے عرصہ میں تحریک احمد ہیں مخالفت میں ۲۹۹

رہے کہ آپ کا وعویٰ محض نبی کا نہیں بلکہ بروزی نبی کا ہے سلسلہ احمد کے بانی نے ونیا کو بتایا کہ چونکہ آخضرت صلی اللہ غلیہ وسلم خاتم النہ بیں ۔ اور آپ کا ارشاد ہے۔ لا نبی بتایا کہ چونکہ آخضرت مسلی اللہ غلیہ وسلم خاتم النہ کے بعد معرت عیلی علیہ السلام سمیت کوئی نیا بعدی ( میرے بعد کوئی نیا برانا نبی نہیں آسکا۔ فرماتے ہیں۔

#### بروزی نبوت

" - خاتم النين كالفظ ايك التى مرب - اب ممكن نمين كه مجى يه مرثوث - إلى يه ممكن ب كم تعمل يه مرثوث و بال يه ممكن ب كه آخضرت صلى الله عليه وسلم نه ايك دفعه بكه بزار دفعه دنيا بين بروزى رنگ من آجائين ... به بروز خدا تعالى كل طرف ب ايك قرار يافة حمده تما جيما كه الله تعالى قران به و وأخرين منهم لما يلحقو ابهم (الجمعه - س) ال

(اور ان کے سوا ایک و مری قوم جس بھی وہ اس (رسول) کو بھیج گا جو ابھی تک ان سے فی اس انہاء کو اپنے ہوز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا فتش ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا فتش ہے لیکن دو سرے پر ضرور فیرت ہوتی ہے ۔۔۔ غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت جی فرق نہیں آیا اور نہ مر ٹوفتی ہے لیکن کمی دو سرے (مثل حضرت عیلی ۔ ناقل) کے آلے سے اسلام کی نیخ کی ہو جاتی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جس سخت ابانت ہے کہ عظیم الثان کام و جال سی کا عیلی سے ہوا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے ہوا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "ممانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخسرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخسرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخسرت مسلم اللہ علیہ وسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنخسرت مسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنکسرت مسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنکسرت مسلم سے ۔ "مانی سے موا نہ آنکسرت میں سے موا ن

قرآن مجید میں اللہ تعالی قرائے ہیں۔ ملومیت افدمیت ولکن الله ومی (بیر معمی جب تو فی تعییکی تو اسے تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ سنے پھینکا ) اس آیت میں رسول کریم معلی ابقد علیہ وسلم کے ہاتھ کو بروزی رتک میں غدا تعالی کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

" - عوام سجھتے ہیں کہ مسیح محمدی جب زمین پر نزول قربا ہو گا تو وہ محض آیک امتی ہو گا بلکہ وہ تو اسم جامع محمدی کی پوری تشریح اور اس کا (دوسرا) نسخہ ہو گا۔ ہے ہے ہے سے بیر بروز محمدی کا عارفانہ شخیل ہے۔

۔ " غرض عارف اور بزرگان دین ' بروز کے قائل ہیں " لے الا راقم عرض کرتا ہے کہ احمات کے خلاف محاذ آرائی سے قبل علامہ اقبال ' بروز محمدی" ۲۹۸

کی طوفان اشمے۔ مارشل لاء کے نفاذ تک کی نوبت آئی گرافسوس کہ حلقہ اقبال کے کسی فرد کو یہ توقیق نے ہوئی کہ وہ اس مسئلہ پر تعلی بخش تحقیق پیش کرے۔ حالا نکہ اقبال کے نزدیک ۔ یہ توفیق نے ہیں کرے۔ حالا نکہ اقبال کے نزدیک ۔ یہ بروز کے مسئلہ کی تاریخی تحقیق' قادیا نیت کے خاتمہ کے لئے کافی ہے۔ یہ مسئلہ کی تاریخی تحقیق' قادیا نیت کے خاتمہ کے لئے کافی ہے۔ یہ مسئلہ کی ترویز

رائم کی تجویز ہے کہ مصنف زندہ رود اور اتبال اکادی وغیرہ کوشش کریں کہ اپریل بہءاور نومبر ہہء کے ہوم اقبال کے مواقع پر اقبالیات کے ماہروں اور دانشوروں سے صرف اننی دو موضوعات پر کتب لکھوائی جا کیں۔ جن کی تحقیق اقبال کے نزدیک تاویا نیت کے فرتم کے ضروری ہے۔ بینی اول '' بروز '' کے مسئلہ کی ناریخی تحقیق اور وو مرمے قرآن کو معیار قرار دے کر مرزا صاحب کے الهمامات کی تجلیل ۔ اور اگر کمی اقبال شناس کو فرصت ہو تو ایک تئیسرے موضوع پر بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ سید حبیب صاحب ایڈیٹر '' سیاست '' کی تجویز کے مطابق علماء پر خابت کر دیا جائے کہ اقبال کا میہ مقیدہ کہ بعثت میں و مہدی محض ایک ڈھکوسلہ ہے۔ اس سے علماء اور اقبال ایک دو سرے کے قریب بعث میں گے اور اقبال ایک دو سرے کے قریب دعادی میں گے اور اقبال کی پیشائی سے فتونی کفر کا داغ بھی دھل جائے گا۔ نیز مرزا صاحب کے ویب دعادی میں جو جائے گا۔ نیز مرزا صاحب کے دیا دوری میں کے اور اقبال کی پیشائی سے فتونی کفر کا داغ بھی دھل جائے گا۔ نیز مرزا صاحب کے دعادی میں جو جائے گا۔

امیدہ مصنف زندہ رود اور اقبال اکادمی والے راقم کی اس تجویز پر مثبت انداز میں غور زمائم کے۔

#### مسیخ کے ماس ختم نبوت کا باور ہو گا

واضح رہے کہ علاء اسلام آر مسے کے قائل ہیں۔ ان کے زدیک وجال کا اصل مقابلہ مسے سے نہیں بلکہ مرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے اس لئے آنے والا مسے سلحتم نبوت کا پاور "لے کر آئے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا نام بروز جمر " قل جمر یا عکس جمر ہو تو یہ ہر لخاظ ہے موزوں نام ہے۔ حافظ قاری محمد طیب مہتم وار العلوم ولورند فرماتے ہیں۔ " وجال اعظم کا اصل مقابلہ ذات بابر کات نبوی " ہے کہ آپ تمام قرون ونیا کے خاتم کمالات اور وہ خاتم فسادات ... چرسوال یہ ہے کہ سے کہ آپ تمام قرون ونیا کے خاتم کمالات اور وہ خاتم فسادات ... چرسوال یہ ہے کہ ... اس مقابلہ کے لئے نہ حضور کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں تک باتی رکھا جانا شایان شان ... اوحراس ختم میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں تک باتی رکھا جانا شایان شان ... اوحراس ختم میں دوبارہ تشریف لانا مناسب نہ صدیوں تک باتی رکھا جانا شایان شان ... اوحراس ختم

وجالیت کے استحصال کے لئے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔..

جب بحک نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے ( بلکہ ) جب تک اس کے ساتھ ختم نبوت کا پاور شاخ نہ ہو تو پھر شکست وجالیت کی صورت بجزاس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس وجال اعظم کو نبیت و نابود کرنے کے لئے امت میں ایک ایسا خاتم المجددین آئے جو خاتم النسین کی غیر معمولی قوت اپنے اندر جذب کئے ہوئے ہو۔ ۔۔۔ اور اس کا مقابلہ خاتم النسین کا مقابلہ ہو ۔۔۔ اس اندکاس کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو نی الجملہ خاتم ہیں شان اس اندکاس کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو نی الجملہ خاتم ہیں شان مطلق اس اندکاس کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو نی الجملہ خاتم ہیں مطلق اس ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے۔ مائی

راتم کو جرت ہے کہ علامہ بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ انگریز ملکہ کو "سامیہ و فدا " آئے۔
یا دوسرے لفظول میں " ظل اللہ " یا عکس اللی قرار دیتے ہیں۔ لیکن آگر۔ "موجودہ دور کے سب سے بڑے دیلی مفکر " کے کو ظل محر" یا بحد " یا تکس محر" کیا تکس محر" کمہ دیا جائے تو برافردنتہ ہو جاتے ہیں۔

#### مب مسلمانوں کو کافر قرار دینا

علامہ نے ایٹرویو میں کما کہ میں تحریک احدید سے اس وقت بیزار ہوا۔ جب بانی تحریک احدید سے اس وقت بیزار ہوا۔ جب بانی تحریک نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا نے حقیقت یہ ہے کہ بانی تحریک نے کسی مخص کو کافر کئے میں ابتدا نہیں گی۔ آپ فرماتے ہیں۔

"اس جموت کو تو دیکمو که ، ، رے ذمہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے ہیں کروژ مسلمان کلہ کو کو کافر تھمرایا ۔ عالا تکہ ہماری طرف سے تکفیر جی کوئی سیقت نہیں ہوئی خود ہی ان کے علاء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے اور تمام ، بنجاب اور ہندوستان جی شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور تادان ہوگ ان کے فتوں سے ایسے ہم سے متنفر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ سے کوئی نرم بات کرنا ہمی ان کے فتوں سے ایسے ہم نے کوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سجاوہ کوئی نرم بات کرنا ہمی ان کے فردی گئا ہم نے لوگوں کو کافر تھمرایا تھا۔ ان کے سیم فیر سے میں منت ہاجت کرتے دہے کہ یہ تعدی نہ کرو۔ جمعے غیر یا تی تو مال تک مخالفین کی منت ہاجت کرتے دہے کہ یہ تعدی نہ کرو۔ جمعے غیر

مسلم نہ کہواور بارہ سال تک ان کی مساجد میں احدی ٹمازیس پڑھتے رہے۔ لیکن علماء نہ مانے اور وہ برابر سمی کلھتے چلے گئے کہ

" مرزا (قادیانی) کافرہے۔ چمپا مرتدہے علقہ ہے۔ دجال ہے۔ (فوی ۱۹۸۶ء) ؟ میارہ سال تک ان فتوی اول کے متنقین کے بعد آگر بانی سلسلہ نے ان مخالفوں یا ان سے متنقین کے متنقین کوئی فتوی دیا تو کیا غضب ہو گیا۔

#### ئى امت كا قيام

پھر ہے گئے بھی پیش نظررہے کہ نئی امت منی شریعت کے ظہور سے پیدا ہوتی ہے۔
جھرت بانی سلسلہ کا دعویٰ شرعی نبوت کا نہیں بلکہ بروزی نبوت یا امتی نبوت کا ہے۔ امتی
نبوت کو مانے والے الگ امت نہیں ہونے ۔ اور نہ امتی نبوت کے انکار سے کوئی مسلماں ،
امت محربیہ سے خارج ہو سکتا ہے ۔ بانی تحریک کی کتب میں سب مسلمانوں کو جو جماعت احربہ
میں شامل نہیں ۔ مسلمان کر کر بی خطاب کیا گیا ہے ۔ حد ۔ شرل میں آتا ہے۔

#### من ترك الصلوه متعمدا لقد كفر جهارا المد

" - جو قعض جانے ہوتے تماز کو چھوڑی ہے وہ اپنے کفر کا فود اعلان کر دیتا ہے "
علاء کو تشلیم ہے کہ یمال لفظ کفرے " دائرہ اسلام ہے ا عراج مراد شمیں کہ ایا فخص
ہندو - عیمائی یا یمودی یا ذر شق کھاتے میں شامل ہو گیا اور قومی اسمیل لسٹ تیار کر کے ایے
مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ٹانک وے - بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ گو وہ لمت میں ی
شامل ہے لیکن تفقی وائرہ اسلام میں نہ رہا - جب کما جائے کہ - " لما کی اذاں اور ہے قازی ک
اذاں اور " تو مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ لما اذان کے رسی الفاظ وجرائ ہے اور عاذی کی اذان
میں حقیقی روح جنوہ کر ہوتی ہے ای طرح اگر شاذہ نادر کے طور پر احمدید لٹر پچر می غیراحمدیوں
میں حقیقی روح جنوہ کر ہوتی ہے ای طرح اگر شاذہ نادر کے طور پر احمدید لٹر پچر میں غیراحمدیوں
کے لئے کافر کے الفاظ آ گئے ہوں تو اس سے میں مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کے عام شیرانو یا
امت محمدید میں شامل ہیں محرحقیق وائرہ اسلام سے خارج ہیں - جس طرح بے نماذیا خالم
مسلمان کو حقیقی دائرہ اسلام سے تو خارج کیا جا سکتا ہے مگر انہیں امت محمدید سے خارج کرنے کا

علامد كاكمنا ك كم من اس وقت تحريك احمريه سے بيزار جوا جب تمام مسلانول كاكافر

قرار دیا گیا۔ مرزا صاحب تو ۱۹۰۸ء بی وقات یا گئے۔ انہوں نے آگر مب مسلمانوں کو کافر (بہ صنعے دائرہ اسلام سے فارج) قرار دیا ہو گاتو ۱۹۰۸ء سے قبل بی قرار دیا ہو گا۔ مصنف ذیرہ روو کا فرض تھا کہ وہ ۱۹۰۸ء سے پیشتر سے کے کر ۱۹۳۵ء تک س وار علامہ کی تحریک اخریہ سے بیزاری ثابت کرتے اور شخ انجاز احمد صاحب نے اس کے مقابل ۱۹۰۹ء سے ۱۹۳۷ء تک س وار علامہ کی مواشت و موافات اور مقیدت کے جو دا تعات ای درج کئے ہیں۔ ان کی تردید کرتے ملامہ کی مواشت و موافات اور مقیدت کے جو دا تعات ای درج کئے ہیں۔ ان کی تردید کرتے گئے میں سے کسی ایک کے معنف زندہ رود تو جماعت سے محری وابستگی کے ان واقعات یا بیانات میں سے کسی ایک کی بھی تردید فہیں کرتے۔

#### تکفیری جوش و خروش

مصنف کے نزدیک علامہ کو توقع تھی کہ جب احمدیہ جماعت س بلوغ کو بہنچ گی تو عامتہ السلمین کی تحقیر کے جوش و خروش سے باز آجائے گی ۔ تمرعلامہ کی یہ توقع پوری نہ ہو سکی ( مصلمین کی تحقیر کے جوش و خروش سے باز آجائے گی ۔ تمرعلامہ کی بیہ توقع پوری نہ ہو سکی ( مصمم میں ۵۸۵ )

واضح رہے کہ احمد ہوں نے مجمی بھی بھینی عنین و فضب کی جم کا آغاز نہیں کیا۔
السمالی جب بھی علامہ نے احرار ہوں کے ساتھ فل کر احمدت کے لئے برگ جشش ۔
غارت کر اقوام ۔ فتنہ طمت بینا ۔ بہوریت کا بھی ۔ قوت فرعون کی در پردہ مرید ۔ سلم یاز وغیرہ الفاظ استعال کے ۔ بھر ایک طرف احمد ہوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی مہم میں شاخ استعال کے ۔ بھر ایک طرف احمد ہوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی مہم میں شرکت کر کے اس میں اور بھی شدت پردا کر دی ۔ دو سری طرف پنڈت نہو کی فدمت عالیہ میں کھا۔

مائی ور شرو! احری اسلام اور مندوستان دونوں کے غدار میں۔

اس کے مقابل احمد ہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ کی تحریروں کا جواب ضرور دیا ۔ تحراب من علامہ کی تحریروں کا جواب ضرور دیا ۔ تحراس جواب میں نہ تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی کوئی مہم چلائی نہ ان پر وطن کی غداری کا الوام لگایا۔

اس صورت مال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غیض و غضب کا دھارا اللہ کس جانب سے کس جانب برہہ رہا تھا اور اس غیظ و خضب جس پہل کس نے کی یہ معاملات میں کفرو معارت اہم جماعت احدید حالفین کو بار بار سمجماتے رہے کہ سیاسی معاملات میں کفرو

اسلام كاسوال اشاما غير متعلق بات ب- چنانچه آپ في ١٩٣٥ء مين عي قرايا \_

" - تهن اور معاشرت کا اس سے کیا تعلق کہ ہم تہمیں کیا سیجھتے ہیں اور تم ہمیں کیا سیجھتے ہیں اور تم ہمیں کیا سیجھتے ہو - ہمیں تو یہ دیکمنا چاہئے کہ جس حد تک ہم آپس بیل تعاون کرسکتے ہیں۔ اس حد تک کریں اور عقائد کے سوال کو باہمی معاشرت کے وقت نہ چھٹریں ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ہم سے لڑی کا رشتہ مانگنے آئے یا لڑی کا رشتہ دینے آئے تو ہم اس سے پوچہ لیں کہ تم ہمیں کا فرسیجھتے ہویا جمیں تہمارے کیا عقائد ہیں ۔ لیکن سیاسیات ہیں ان امور کا کیا تعلق کہ تم ہمیں کا فرسیجھتے ہویا جمیں ۔ پس یہ سوال پیدا ہی ان (یعنی مخالفین احمدیت ۔ ناقل ) کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ ہمیں ہوئی "۔ اہی

احدیوں کے خالفوں نے احدیوں کو معجدوں سے نکالا۔ قبرستانوں سے نکالا۔ انجمن جمایت اسلام سے نکالا۔ مسلم لیگ سے نکالا۔ اور پھر اسلام سے نکالا۔ مسلم لیگ سے نکالا۔ اور پھر اسلام سے نکالا۔ یہ تو آپ کے زری احماد کے علمبردار ہیں اور احدید جماعت انتشار بہند۔ یہ منطق ہماری سجے سے بالاتر ہے۔

ائیڈل برگ می علامہ اتبال مطید بیم فینی سے معروف منتظو میں (فوٹو ع-١٩٠)

#### بروزي كيفيت

مكاتيب اتبال كے مطابق "اقبال في عليه فيض كو تكھا: -" جب ميرا ذوق "جوش ير آما ہے - قو عافظ كى روح جمل علول كر جاتى ہے -اور على خود عافظ بن جاتا جول - " (مكاتيب دعيه تبر ۴ من ١٠١)

بوادم

اجری صوبائی کیجسلیجر میں مسلمانوں کی تھوڑی اکثریت کو شدی صوبائی سندید نقصان پہنچا سکتے تھے!

اجری سای عزائم

معنف ذیرہ رود کے مطابق ایک طبقہ فکر کی رائے ہے کہ جب احمد یوں کے سیاس عزائم واضح طور پر مائے آئے تو اقبال نے احمد بت سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آخر احمد یوں کے سای عزائم نے توکیا تھے ؟

سف لكية بن :-

"- پنجاب میں فیر مسلموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھوڑی می تھی اور اس
اکثرت کے بل ہوتے پر یمان کسی متحکم وزارت تفکیل دے سکنے کا سوال پیدا نہ ہو تا تھا " ١٨٧٥ ه " - اقبال کو فدشہ تھا کہ اگر احمد ہوں کی تعداد میں فاطر خواجہ اضافہ ہو گیا تو وہ انگریزی موصت کے اشادے پر یا بونی نشف کے اثر و رسوخ کے ذریعہ مسلمانوں کی تعوثری می اکثریت کوموائی کیمسلیم میں "شدید نقصان" بہنچا سکتے تھے ۔ " ١٨٢/٨ سه

راقم مرض کرتا ہے کہ ۱۳۵ء سے ۱۳۵ء تک ۱۲ سال کے طویل عرصہ بین احمد ہوں کی تعداد بیل فاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مصنف کو بتانا جاہے تھا کہ احمد ہوں نے اس عرصہ بین کی تعداد بیل خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مصنف کو بتانا جاہے تھا کہ احمد ہیں بے شار غیر احمد می مراحم کی مرحلہ بین اور کر کس نوعیت کا " شدید نقصان " پنچایا ۔ اس عرصہ بین بے مراحم ہیں نے مرحلہ مطمانوں نے کا گریس یا غیر مسلموں کے اشارہ ء ابرو پر کام کیا۔ مراحمہ ہیں باغیر مسلموں کا ساتھ نہیں دیا ۔ اس لئے یہ بات بلاخوف تردید کی جاسکتی ہے کہ خلاصہ کے فدشات ایک موہوم بنیاد پر قائم سے ۔

 ا کادہ فاصد حصہ دو سرے مسلمانوں میں سے بی نکل کر آیا ہے۔ " ۱۸۵ سے اللہ فی جس میں اور تین کرام! بید کہ بین عجیب و غریب صورت حال ہے کہ یو نینسٹ پارٹی جس میں اور اس کے ساتھ تعدون کرنے والی چھوٹی ک" سلمانوں کی آکٹریت تنی وہ تو "مسلمان " تنی اور اس کے ساتھ تعدون کرنے والی چھوٹی ک" سلم رہنماؤں نے کا گریس سلم ناوری کی وجہ سے " غیر مسلم " ہو گئی۔ پھر جن مسلم رہنماؤں نے کا گریس اور پر جاعت " تعاون کی وجہ سے " غیر مسلم " ہو گئے۔ اور پر کے میں مسلمان تنے گراوری کی جنول نے بھی مسلمان تنے گراوری کی جنول نے بھی اسلم " ہو گئے۔ اس میں جو ٹی مسلم شمل کی جو ٹی مسلم شمل کی جو ٹی مسلم شمل مسلم شمل کی جو ٹی مسلم کی جو ٹی کی جو ٹی

فیرسلم اپی شیرازه بندی کی فکر میں تنص

ہم پر ۱۹۹۳ء کے دور کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہندو اپنی شیرانه

بدل کی قطر ہیں ہتے۔ ان کے زویک نے ہی اعتبار ہے "اچھوت "ان جی ہے انہیں " چھوت اپنی شیرانه

بذل کی قطر ہیں ہتے۔ ان کے زویک نے ہی اعتبار ہے "اچھوت "ان جی ہے انہیں "اچھوتوں کو

اچھوتوں کے سایہ تک کو ناپاک سجھتے ہتے۔ ہندو پہلے ہی اکثریت جی ہتے ۔ انہیں "اچھوتوں کو

اپنی ساتھ طانے کی چندال ضرورت نہیں تھی ۔ گر پھر بھی اس خیال سے کہ ممکن ہے۔

مسمان یا کوئی اور اقلیت انہیں اپنے ساتھ طالے یا اس خیال سے کہ جمیں اور بھی بھاری

اکٹریت حاصل ہو جائے انہوں نے ۔ "شدید بنیادی نے ہی اختلافات ۔ " کے باوجود اچھوتوں کو

اکٹریت حاصل ہو جائے انہوں نے ۔ "شدید بنیادی نے ہی اختلافات ۔ " کے باوجود اچھوتوں کو

اپنی ساتھ طائے رکھا۔ دو سری طرف مسلمانوں کے ایک طبقہ کو یہ پی پڑھائی کہ وہ " احمدی

ایک ماتھ طائے رکھا۔ دو سری طرف مسلمانوں کے ایک طبقہ کو یہ پی پڑھائی کہ وہ " احمدی

بنیادی فرجی اختلاف بندوال اور شودر بول کا آپس میں اتا بنیادی فرجی اختلاف ہے کہ ستیار تھ پر کاش کی رو

عسد" شودروں کو مقدس منزرد منے تک سے زہبی طور پر روک دیا کیا ہے" (منحد ۱۳۹) اورول کی عمیاری

ہندودی نے بھی ان کو اس جاتی کے بیجے نہ سمجھا۔ مگر اس دور میں ان کی عیاری الماحظہ او - اواچھوٹوں کو اپنے ساتھ ملانے کیلئے کیا کیا جنتن کرنے لگے تنے۔

اندانبار " لماپ " لکمتا ہے۔

" بندوستان کے اچھوت کی زبان ہو کر اعلان کر دیں کہ ہم بندووں سے الگ کمی تم

اپی قومی ہستی کو بر قرار رکھنے کا سب سے بڑا ذراجہ سیجھتے تھے۔ کا تکرلیس کی ایک ٹنا طرانہ منرب سے یارہ پارہ ہو گیا۔ ۸۳ سے

مصنف ذیرہ رود تو "موبائی کیحلیجر" کی چند سیٹول کی بات کر دہے ہیں۔ تقسیم ہند کے موقع پر جماعت احمدید کو غیر مسلمول کی جانب سے قادیان اور اس کے ماحول میں نیم آزاد حکومت کی آفر ہم چیکھی کو نظرت کے در جماعت کے یہاں توی اور کمی مفاد کی خاطر ہر چیکھی کو نظرت سے محمدا دیا جاتا ہے۔

۱۹۳۷ء میں ایک سکھ لیڈر سردار وریام سکھ نے حضرت اہام جماعت احمیے کے بھی اُل اور جماعت کے نمائندے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمد صاحب سے کما۔

" - اب ملک بث رہا ہے اور آپ کی پوزیش بہت نازک ہے - مسلمان آپ کو اہائے

کے لئے تیار نہیں - پس آپ ان کی وجہ سے سکھوں اور ہندوؤں سے نہ بگاڑیں - بی آپ کی بدردی کے خیال سے کہنا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ سمجھوۃ کرلیں - ہم آپ کی جماعت کو قادیان اور اس کے ماحول بی آیک هم کی نیم آزاد حکومت ویے کو تیار بیں - "

آپ نے اس پیش کش کے جواب میں فرمایا:-

"- سردار صاحب! آب ہمیں معاف فرائیں - ہم دو سرے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے سردار صاحب! آب ہمیں معاف فرائیں - ہم دو سرے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے آب اس ناکام کرے آب کے ساتھ جو از نہیں ملا سکتے - بس میرا مشورہ آب کو بیہ ہے کہ آب اس ناکام کوشش پر مزید اصرار نہ کریں - " میں میں سے

ایک اور سکھ اخبار "شیر پنجاب" نے جماعت احمد یہ کو ہشیار کیا ۔ کہ مسلمان "کذشتہ زمانہ بس آپ پر بہت ظلم کرتے رہے ہیں۔ اس لئے اب آپ کو سکھوں کے ساتھ اتحاد کرلیا چاہئے۔ حضرت صاحب نے جماعت احمد یہ کی طرف سے اس کو جواب دیا :۔

احمدیوں کے خلاف مشترکہ محاذ

مراحدیوں کو علیمہ حیثیت وسینے کے مطالبہ کے بارے میں ہیرو۔ سکھ اور عیمائی سے مشترکہ محاذ قائم کرلیا۔ چنانچہ سکھوں کے اخبار "شیر پنجاب " فے لکھانیہ سکھو اخبار "شیر پنجاب " فے لکھانیہ سکھو اخبار ووشیر پنجاب " کی تائید

"- ہم اس کی بزور تائید کرتے ہیں - اور گور نر صاحب مبادر سے درخواست کرتے ہیں - کر ہواب میں اور سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ہواب جس کم از کم ۵ فی صدی تشتیں کو تسل میں اور دو تشتیں مرکزی اسمبلی میں وی جائیں - اس سے کئی پولیٹل ویچید گیاں سلجہ جائیں گ

#### ہندو اخباروں کی مائیہ

ہندودُل کے اخبار " ملپ" اور " آریہ گزٹ " نے لکھا۔
" - چونکہ احمری " مسلمانوں میں سے ہیں اس لئے ان ۔۔۔ کیلیے مسلمانوں کی نشتوں
میں سے کچھ نشتیں مخصوص کردی جائیں ۔ ۸۸ ۔۔
ہندودُل " منکھوں کی اس منطق پر اخبار " الفضل " نے یہ تبعرہ کیا:۔
الفضل کا "مبعرہ

"اس می کوئی شہر نہیں کہ جماعت احمد بداگانہ اقلیت بن کر مسلمانوں میں ہے تا ابنا حصہ الحمد کراروی گئی ہے وہ عشول جماعت احمد خراروی گئی ہے اور خواہ وہ حصہ کرتا بی تطبیل ہو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی نشتوں می بینیا کی واقع ہو گئی ہے اور خواہ وہ حصہ کرتا بی تا تو فائدہ بی ہے جیسا کہ ہم پہلے لکہ ہی تھے ہی کی واقع ہو گی ۔ اس میں جماعت احمد یہ کا تو فائدہ بی ہے جیسا کہ ہم پہلے لکہ ہی تھے ہی اور خود " ملاپ " نے ہی اپنے مندرجہ بالا الفاظ میں تسلیم کیا ہے ۔ مر مسلمانوں کے لئے خت اور خود " ملاپ " نے ہی اپنے مندرجہ بالا الفاظ میں تسلیم کیا ہے ۔ مر مسلمانوں کے انتوں تک زور نگا ہے کے بعد جو اکثرت مامل نقصان رسمان ہے ۔ بخواب میں مسلمانوں کو ناختوں تک زور نگا ہے کے بعد جو اکثرت مامل

آرایر ممل شی لائی جائیں۔ مسلمان بدول وجان ساس گزار ہوں ہے۔ مربع ہوں ہے۔ مربع ہوں ہے۔ مربع ہوں ہے۔ مربع ہوں ہے م ہندووں ' سکموں کے علاوہ عیمائی ' بھی ان کاروا ہوں سے بدے فوش ہو ورب ہے ہے۔ اسلام کے مقابلہ میں احمدت کی بید مخالفت ' عیمائیت کے لئے تقویت کا باشت ہوں ہے۔ چنانچہ عیمائیوں کے ایک ذمہ دار اور خاص نمائندہ پادری احمد مسیح نے لکھا :۔

عیسائیوں کی تائید

" زمیندار " اور اس کے ہمنواؤں نے مرزائی اور قادیا نعوں کے بالمقائل دو کام کیاؤں ا دہ ہیں ۔ جو قابل ستائش ہے ۔ خداو عدکے نام کی برائی ہو جس نے مسلمانوں میں اپنے کہ کے لئے کام کرنے والے کو چن لیا ۔ قادیان کی دل کھول کر تردید کرنا ۔ " زمیندار " اور اس کے معاوضی کی اس کام عمل قدر ا کے ہمنواؤں کا نمایت اچھا کام ہے ۔ ہم زمیندار اور اس کے معاوضی کی اس کام عمل قدر ا کرتے ہیں ۔۔ مہارک ہیں ایڈ پٹر زمیندار اور ان کے معاون جو میرے فداوند (بیوم میم) کے الفائل کی کو نہیں دکھ سکتے ۔ " او اس

یہ نے عالات جن میں علامہ اقبال نے بھی دمیندار کی ہمنو ائی کا اعلان کردیا۔ اور مدالہ شروع کر دیا کہ احد ہوں کو ملت اسلامیہ سے علیمہ کرکے الگ فرقہ قرار دے دیا جائے اور اللہ امر کا کوئی خیال نہ کیا کہ اس اقدام سے صوبائی کیسلیج میں مسلمانوں کو نقصان منبے گا۔

جس طرح سکھوں کو علیجدہ سیاسی بونٹ تصور کرنیا گیا ....ا قبال

معنى " زيره رود " رقطراز بين :-

اقبال نے اسٹسمین کے لیڈنگ آرٹکل میں اپنے بیان پر تبعرہ کا جواب ایک خط کے زرید رہا جو اس جون ۱۹۳۵ء کو اسٹسمین میں شائع ہوا۔ جواب کا ایم نئت یہ تھا کہ برصغیر کے مطابوں کی طرف سے کس رسی یا دواشت کی وصولی کا انتظار کئے بغیر پرٹش گور نمنٹ کا فرض کے دو مسلمانوں اور احمدیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر لوٹس لے ۔ ا ۔ جب کہ دو مسلمانوں اور احمدیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر لوٹس لے ۔ ا ۔ جب کہ دو مسلمانوں اور احمدیوں کے عقائد میں بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر لوٹس اس سے مرابعد میں بنیر ان کی طرف سے کسی رسمی عرض واشت کی وصولی کے انہیں ایسا تصور کیا گیا۔ " ۱۹۳ میں بنیر ان کی طرف سے کسی رسمی عرض واشت کی وصول کو تو " انتظامی طور پر علیجہ سیاسی یونٹ " فرار رہا گیا تھا گر احمدیوں کے بارے میں آپ کا مطاب «علیمہ ایمی جاحت " کا ہے ۔ اس قرار رہا گیا تھا گر احمدیوں کے بارے میں ہوتی ۔ پھر سکھ موصد قوم ہے اور بندو غیر موصد ۔ ۔ اس حصورت بابا ناک " مسلمان تے ۔ حقیقاً الم بھی اغرار سے سکھ " ہندوؤں سے کمیں دور جیں ۔ گر نتھ ۔ وہ ہندو ذہب اور اسل م میں صلح کرانا چاہتے تھے ۔ گر پنڈلوں نے ان کی مخالفت کی ۔

وراصل سکوں کو اپنی زبردست عسری اور ساسی اجمیت کا احساس ہو چکا تھا۔ ان کی اپنی خواجش تھی کہ ان کا علیحدہ تشخص قائم ہو۔ اور وہ ہیددوں کے میاتھ یا ان جس مرفم ہو کرنہ رایں ۔ ہیددوں کی این جس مرفم ہو کرنہ رایں ۔ ہیددوں کی ان کو ایپ ماتھ ملائے کی کاوشیں سکھوں کو ایک آگھ نہ ہماتی تھیں سے چانچہ ۱۹۱۰ء کا اخبار اس صورت حال کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"- سکھوں میں اپنے علیرہ قومیت قائم کرنے کی ڈوردار امریہ رہی ہے۔ اور وہ اپنی براگانہ فخصیت اور ہستی کو محسوس کرنے گئے ہیں۔ ہندو قوم کے لیڈر کوشش کر رہے ہیں کہ سکھول کو اپنے ساتھ طائے رکھنے کی ہر تجویز اور تذہیر کو ہاتھ سے نہ دیں مگر فالعہ قوم کے رتن اور قدیم لوگ یقین کر چے ہیں کہ وہ علیدہ قوم ہیں ۔۔۔ گور نمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ سے میکدہ قیم ہیں ۔۔ مگھ ہندہ قیم سے علیدہ میں ۳۵ ہے



## جماعت احمربيه اوريو ننسٺ پارني

معن زی رود فراتے ہیں '

"اقبال نے سرفضل حسین (بانی یو نسٹ پارٹی) کی سیاست کو مجمی بھی پہندیدگی کی نگاہ سے دہمی دیکھا (ص ۱۵۳) ۔۔۔ نیز لکھتے ہیں کہ '

مر خار الله خال نے مرزا بشیر الدین محود کی ہدایت کے تحت یو نسٹ پارٹی میں شمولیت التیار کی اور یہ تعلق آخر کے قائم رہا (صفحہ ۵۹۱)

بیشٹ یارٹی کے تین ادوار

راتم موض کرتا ہے کہ یو نسٹ پارٹی کے دور کو ہم تنین حصوں میں تنتیم کر سکتے ہیں افل۔ مرفضل حسین کا دور

اس دور می علامہ ا قبال ۱۹۲۷ء سے ۱۹۳۰ء تک ہو نسٹ پارٹی کے معزز ممبردہ اور اس کے پروگراموں کو فروغ دینے کی کاوش کرتے دہے۔ علامہ کے اس تعلق کو چیش نظر رکھنا جائے۔

لائم- مرسكندر حيات خال كا دور

معتف زئمه روو کے نزدیک بیر " دانشمنداند فیصله " نتا - (منحد ۲۳۷)ا۔

موتم- مرخعرحیات خال کا دور

یہ دور یونی نسٹ پارٹی کا آخری دور تھا۔ جب ان کی پارٹی پالیسی سے مسلم مفاد کو نقصان کی پارٹی پالیسی سے مسلم مفاد کو نقصان کی کے کا اعراد موا ہوا ہوا تو اہام جماعت احربہ نے جماعت احربہ کے افراد کو بدایت فرمائی کہ "

ای طرح "انڈین ایویل رجٹر "لکمتاہے:۔

معنت زنده رود کے مطابق علام کا ضعوص انجیت کا حامل گفتہ بر کھا کہ 19 او پی مکھوں کی سباس عسی رک کے وق کی روشنی بن بلا آخیرا حدادی کو مسلی نواں سے علی دہ کردیا جائے درزدہ رودی 100) حال نکر میں نوط علامہ کے مطالبہ کو رد کرنے کے لئے گائی ہے کیونکہ حکومت بنجا ب کے اس نوط میں کہا گیا تھا ۔ کہ جو انجبہ وار اپنے آنے کو جس فرمیب رسلان میں ورسکو) کی طرت منوب کے گور اس کا وہی مذہب رسکو) کی طرت منوب کے گور اس کا وہی مذہب نہیں کی جائے گا ور اس مسلم میں کوئی مرکاری جائے پر واتا ل نہیں کی جائے گا ۔ بناسے اس نوٹ کے تحت اجداول کو اعظم میں کوئی مرکاری جائے پر واتا ل نہیں کی جائے گا ۔ منا حقم ہول ۔

#### separate electorates ..... Punjab government note

ALLEN & UNWIN London کوالسکھ سیپریشن میں 29 سراجیو اے کپور

on Sydney PT

Boston

## قائداعظم كااظهار تشكر

" - ۱ مارچ ۱۹۲۷ بوز اتوار میم ۹ بج حفرت ایام جماعت احدید لابور سے سندھ توریف لے جارہ ہے ۔ آزیبل چود حری ظفر اللہ خال صاحب بھی حضور کو الوداع کہنے کے لئے توریف لائے اور بید خوشخبری سائی کہ آج انٹاء اللہ ملک خفر حیات خان صاحب کے استعفیٰ کا اعلان ہو جائے گا - چنانچہ اوکا ڑھ یا کسی اور رطوے اسٹیشن سے حضور نے قائداعظم می علی جناح کو آر دلوایا کہ آج شام آپ ایک خوشخبری سنیں گے - اور اسی روز استعفیٰ کا اعلان ہو گیا۔ ، ۱۹ سے

المت روزه " بيد اخبار " لا بور لكمتاب

"اظلاع کی ہے ہیں کہ موجودہ خوشکوار صورت حالات پیدا کرتے میں سر تلفراللہ خال نے بہت بدا پر ہے ہیں سر تلفراللہ خال نے بہت بدا پارٹ اوا کیا ہے۔ لاہور کے مسلمان ہے حد خوشی کا اظمار کر رہے ہیں۔ شہراور قواجی بستیوں میں بنا ہے جموڑے جا رہے ہیں۔ ایک سے

اور بوں " قیام پاکتان " کی راہ کا ایک سک گراں ہٹا دیا گیا۔ مولانا حبدالرحیم صاحب
ورد نا کر امور خارجہ جماعت احمد یہ کو قائداعظم نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ۔۔"
آپ کی جماعت نے نمایت آڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے اور کما

I can never forget it الینی میں (قیام پاکستان کے ضمن میں جماعت احدید کی۔ ناقل) اس خدمت کو مجمی فراموش نہیں کر سکتا۔ ۲۔

#### منتمك بإرثي كي قرار داو

ماسر آرا سکے اور ان کی جسمک پارٹی کے لئے یہ خریخت حرت و پریٹائی کا موجب بی ۔

ارد ہے جنوب اسمیلی چیبر میں جسمک پارٹی کے اجلاس میں درج ذیل قرار دادیاس کی گئی۔

" ہم نے وزارت کے استعفی خرکو زیدست تعب سنا ہے ۔ ملک محضر حیات خال دریا مقم نے ایسے وقت میں استعفی داخل کیا ہے جبکہ کولیشن پارٹی (بونی نسٹ پارٹی) کو کہ جس کے وہ رہنما تھے اس ایوان میں واضح اکثریت حاصل تھی ۔ اور اماری پارٹی بوری قوت کے ساتھ ان کی جماعت پر تلی ہوئی تھی ۔۔۔۔ امار اماری پارٹی بوری قوت کے ساتھ ان کی جماعت پر جین کہ وزیراعظم نے اس ارادے

ا۔ "۔ آئدہ انتخابات میں ہراحمدی کو مسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کرتی چاہئے گئے۔ انتخابات کے بعد مسلم لیگ بلاخوف تردید "کانگریس سے یہ کسہ سکے کہ وہ مسلم لیگ بلاخوف تردید "کانگریس سے یہ کسہ سکے کہ وہ مسلم لیگ بلاخوف تردید "کانگریس سے یہ کسہ سکے کہ وہ مسلم الوں کی قمان تندہ ہے۔ "(امواکتوبرہ معملہ)
میں سمحتا ہوں کہ کسی احمدی کو یو فشٹ کھٹ پر کھڑا نہیں ہونا چاہئے۔ "(امواکتوبرہ معملہ)
میر خصر حیات خال کا استعفیٰ ا

ب- قیام پاکتان کے اعلان کے وقت یعنی عہده جی معرحیات خاص بی پنجاب کے وزیرافظم تھے۔ اگر تھے۔ آپ یو نسبٹ پارٹی کے لیڈر بھی نئے۔ اس پارٹی جی خاصی تعداد جی فیرمسلم تھے۔ اگر کی پارٹی برمرافقدار رہتی تو مسلم لیگ اور قیام پاکتان کی داہ جی ایک بدی دوک پیدا ہو جاتی۔ کی پارٹی برمرافقدار رہتی تو مسلم لیگ اور قیام پاکتان کی داو جی قائدا منظم اور مسلم لیکی ارکان کی کاوش کا ندامنظم اس صورت حال سے سخت پریشان تھے۔ قائدامنظم اور مسلم لیک ارکان کی کاوش کے بادجود سر فعر حیات خال نہ تو مسلم لیگ جی شامل ہوئے نہ اپنے میدہ سے فوری مستونی مدونے۔

آریخ آیام پاکتان کا یہ انتمائی اہم واقعہ ہے جس نے ہندومتان کی سیاست کا رقح پل کے رکھ دیا کہ مر خطر حیات خال نے گور تر پنجاب کو اپنا استعفیٰ چیش کر دیا ۔ انگریز گور تر نے اس روز کا استعفیٰ چیش کر دیا ۔ گور تر کا بیر مرکاری کھوب واقعہ کی اطلاع دی ۔ گور تر کا بیر مرکاری کھوب کو مت برطانیہ کی جانب سے " ٹرانسفر آف پاور " نامی جلدوں چی شائع ہو چگا ہے ۔ کومت برطانیہ کی جانب مرای جیکن نے لارڈ دیول کو خطر حیات خال کے فوری استعفلٰ کے محرک کے بارے چی اطلاع دیے ہوئے لکھا "

#### گور نرپنجاب کا نوٹ

Para.4-On the morning of 2nd March (1947)...he
(Khizar) said. (to me) that he had consulated

Zafrulla...and had come to the conclussion that the
Muslim League must be brought up against reality
without delay..."

لین خطر (حیات خال) نے مجھے جایا کہ وہ تخفر اللہ خال سے مشورہ کے بعد اس نتیجہ کا استعفیٰ دے کر) بلا آخیر مسلم لیک کو حقا کن کا سامنا کرنے کا موقعہ دیا چائے ۔ " کہ جھے (استعفیٰ دے کر) بلا آخیر مسلم لیک کو حقا کن کا سامنا کرنے کا موقعہ دیا چائے ۔ " کہ سے ۱۳۴۳ ۔ " 42 سے

## -حواشي-

ال وترورووال - ۵۷۹

Superior even to the prophethood of the Founder of Islam was definately put forward.

س مناج " احميت اور اسلام " ختم نوت \_ اداره طلوع اسلام مطبوع ١٩٥٢ء

ا ذعره رود س ٢٩١ (حيات اقبال كاوسطى دور) - مقاله ك اصل مسوده ير اقبال ك اسيخ إلى كالكما بوا نوث - امل موده "مسلم كمونى - ايك معاشرتي مطالعه " ك عنوان سے اقبال موزيم یں مخوظ ہے۔

۵ - تنده دود ص ا۵۵

١١ ملت بينار ايك عمراني نظرص ١

عد ايناص سه

٨ - اتبال اور ملاص ١١٠

ا کیات مکاتیب اقبال خط مورخه ۲۵ ر اکوبر ۱۹۵

عن اقبال نامه حصد اول سروس

ا- ايناص ١٣٦

المناص ٢٥٨ قط عام نياز الدين ال فروري الماله

الله مكتوب ينام دافب صاحب ١٦٠ منى ١٩٢٣ جمان ديكر - كراجي ١٩٨٧ وص ١٣٣

اليناص اس كتوب ١٥ متمر ١١٩١١ و

یما سام می از الدین می ۱۲ خط ۲۰ ر جوری ۲۵ تا شر پروفیسر محد منور ـ اقبال

قار النمنل ١٥ باري ١٩٢٤ء

714

ے یہ نیملہ کیا ہے کہ عنان حکومت انگریز کے باتھ سے ہندوستانیوں کے باتھ می نحل موتے سے پہلے پہلے مسلم لیک کو پر مرافتدار آجائے کی سمولت مجم پنچائیں۔"٠٠٠ سه یو نسٹ پارٹی کے خلاف سر ظفر اللہ خال کے اس تاریخی معرکہ کے بعد جب نواب ممدوث (جنهول نے بعد میں مسلم لیگ کی وزارت عظلیٰ سنبھائی) قائداعظم سے ملاقات کے لیے ئى دىلى كے مدد او قائد فرمايا "

یاکتان کی منزل اب بالکل جارے مامنے ہے اور پنجاب پاکتان کا دل ہے۔ .. منه یا کتان کی منزل کو قریب تر لائے والے اور ہو نسٹ پارٹی کا جنازہ نکا لئے والے احمدی کے متعلق مصنف زعرہ رود کی محتین کہ

"- سر ظفرالله فال نے يو نسك يار في سے تعلق آخر تك قائم ركما" راقم کی رائے میں نظر انی کے لاکن ہے۔

أى طرح البال كے فدشہ كو دہرائے كى بجائے مصنف زعرہ رود كے لئے زيان بمترب على كدو قارئين كو بتائے كد احمريوں كے طرز عمل سے اتبال كاب فدشہ ب حقيقت موكر رو

" - احدى يونى تنسك پارٹى كے اثر ورسوخ كے ذريعہ مسلمانوں كى تمورى ى اكثريت كو ، صوبائی لیحسلیر میں (یا تھی اور موقعہ پر - ناقل) شدید نقصان پنچا سکتے ہیں - "

ملے و تحریک قادیان کو اس قدر ضرر بنج گا جو احرار کی فت آرائی اور انتراق پروری اور دشنام المرازى ، براز نسين پہنچ سكا ۔ تجب ہے سالما سال سے احمرون فير احمرون من عقائد كى جنگ جاری ہے اور علامہ ایک دسالہ تک اس موضوع پر تبیں لکھ سکے۔

" است الله المنت ورخواست كى كه علامه اس طرف توجد كرين أحكر افسوس كه علامه وفات تک اس طرف راغب نه ہوئے۔ دیکھئے سیاست بحوالہ الفعنل ۱۸ مئی ۱۹۳۵۔ تاریخ احمد یمت جلد نمبر

جس تقرر کا اور ذکر ہے اخبارات میں وائسرائے کونسل میں اس تقرری کے لئے علامہ اقبال اور سر طغراللہ خال کا نام مجی لیا جا رہا تھا ۔ عمر حکومت نے سر تغفراللہ خال کا تقرر کرویا ۔ آپ نے اس ٢٥٠ يس جارج ك ليا - " مكى ٣٥ يس علامه كى طرف سے احمات كے خلاف يملا بيان جارى يوا " ( زغره رود عل ۱۹۸ )

١٦٠ صور امرالل لي بمايان ص ١٥٠ - (نغمات على)

۱۲۰ آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۲۳ مطبوعہ ۱۸۹۳

۲۵ رساله دلگدازجون ۱۹۲۷ء

۱۲۵ خل نمبر۱۹ محرره ۲ متبر ۱۹۲۵ مکاتیب ا تبال نمبرا ص ۱۵

1000 -16

۲۸ مشتی لوح ص ۲۰

٢١ - الفنل ١٠٠ مارچ ١٩٣٥ء

"- مقلوم اقبال ص ٢٠٨ - جيخ اعباز احر صاحب كا اشاره اب والديسى علامه كريد بمائي جيخ مظا محم صاحب كى طرف ہے جو ان ونول علامہ كے إلى مقيم غف ۔ آپ احمدى غف ۔ آپ سے باتماني دريافت كياجا سكت ا ـ

ואם נעוננים שאחם

٢٣٠ - اقبال نامه تمبر ٢ ص ٢٣٠

مهم وماله تحفظ خم نبوت ملكان

المحت من مجى أى تم ك تظريه كا اظمار كيا ب- اس ير تبعره كرت بوع ماينامه " دفوت " المت الم والم توليل ميال عبد الرشيد اور ان جي لوكول كي باره من معرت فوح في فرايا تعاب

١١ - آريخ احميت جلد تمبرا من ٢٥٥م مولقد مولانا ووست محد صاحب شايد مطبوعد ١٩٧٥م ويود

21- ايناص 10°

۱۸ دوزنامه انقلاب ۲۹ راکؤبرا۳۰ ء

١١ ـ اقبال عمد ص ١٢٠٠

١٠٠ مام مجام كبير ص ١١٠ مطبوع وممبر ١١٠١١م

K.L.Gauba Friends and Foes P.103 (People Publishing - re House, LHR.)

> ۲۲ خطر بنام أكبر الد آبادي كليات مكاتيب اقبال ص ٢٢١ المراج الفسل ١١م جولاتي ١٩٣٥ء

#### علامه کی تبدیلی رائے پر اخبار سیاست کا تبعرہ

راتم عرض كريا ہے كه حضرت امام جماعت احمريد نے ان وجوہ كے اظمار سے كريز كيا ہے جو احربت کے بارہ میں علامہ کی تبدیلی رائے کا موجب ہوئے محرمتم بریس میں ان وجوہ کی جانب اثارہ لما ہے۔ملم اخبار "سیاست "لکعتا ہے۔

ا۔ " - علامہ سر واکثر محر اقبال صاحب است مرحومہ کے ایسے فرد ہیں ۔ جن کے وجود پر ہرمسلمان الخرد از كرسكا ب- ليكن افسوس ب كه يجه مرمه ب احتياج اور اس ب زياده حاشيه نشينول كے كرا مثور ونے سر موصوف كو ايسے داست پر لگا ديا ہے جو ڈاكٹر صاحب كو كعب مفاد ملت كے خلاف

لے جا رہا ہے۔ (پرچہ ۱۱ مین ۱۹۳۵ء)

يى برچە نكمتا ہے:-

- " - شیعہ اور سن اور حنی اور وہانی ای طرح کیجا نماز نمیں پڑھتے اور ایک دو سرے کے ساتھ تعلقات ازدواج قائم نہیں کرتے جیے احمدی اور فیراحمدی ۔ آہم اس دلیل کو ترک کر کے جس علام مدوح سے استعواب کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ کیوں چود حری ظفر اللہ خال کے (والسرائے کونسل میں ۔ ناقل ) تقرر ، کے بعد ان کی محبت ختم رسل ( فداہ ابی و ای ) میں جوش آیا اور کیوں اس ے پہلے وہ میدان میں نہ اترے - طالا تکہ اس فتنہ کی عمر " تحقیر سمینی " اور "چود حری صاحب " عے تقررے کوئی ہمیں مال کے قریب زیادہ ہے" (پرچہ سیاست بوالد النعنل ۱۱ می ۱۹۳۵ء) س ۔ " ۔ سیاست اِخبار نے بیر بھی لکھا کہ جب علامہ بعثت مسیح اور عبور مبدی علیہ السلام کو وْ مُكوسله قرار دية ين - اور أي مجوسيول عيوريون اور ضراتيون كا خيال عامر قرما رسي بين توكيون علاء احناف وفیرہ کو بلوا کر ان کے سامنے اپنا تظریہ پیش تمیں کرتے اگر علاء کا آپ کے ساتھ انتان او

مه مر ۱۹۸۵

11-0 -SI

ا زيره رود من ١٥٨٥ -

علی این جرار روپ کی امراد شاید قابل تذکرہ نہ ہو۔ لیکن ۱۹۳۰ء میں مید رقم خاصی اہم علی ۔ اس دور میں مسلم لیگ کی آمد و خرج کا حساب کچھ یوں تھا۔

During the year 1931.3

Muslim League's annual expenditure did not exceed Rs. 3000/-. In 1933 with a total income of Rs. 1319/- its annual expenditure showed deficit of Rs. 564/-. (A history of Indian people, P.374 By D.P. Singhal 1983 Published in Great Britian).

۱۵۰ برچه ۱۹۳۰ جون ۱۹۳۳ء بحواله الفضل ۹ رجولاتی ۱۹۳۳ء

ده - تاریخ احمیت جلد نمبرے ص ۱۲۸

١٥٠٠ أوأربي ٢٩م جون ١٩٣٢ء

۵۵ عنت روزه لا بور بحواله فاروق سوونيز مجلس خدام الاحديد لا بور وسمبر ١٩٦٥ من ۵۳

۵۵ تفره روز ص ۵۵۳

٥٨٩ اليناص ٨٩٥

٣٠ - أيناص ١٥٧

۱۱ مروری ۸۲ مراجی ۲۱ فروری ۸۲

שי נינו נפר ש חחם

الك غلطي كا ازاله مطبوعه ١٩٠١ء ص ١١٠

الخيرا كثير

الات ماینامه فکر و نظر جنوری ۸۴ صفحه ۱۵ - ۱۳۹ اداره تحقیقات اسلامی - اسلام آباد ۱۲۳ حميس كيا ہو كيا ہے ۔ ثم اللہ كے وقار كاكوئى خيال حميس كرتے ۔ طالاتكہ اس نے كئى الخوار سے حميس پيدا فرمايا ہے ۔ " ( ماہنامہ " وعوت " متمبر ١٩٩٥ء ص ٢٠٠١ ) .

٣١ - القرآيت ٢٥

٣١٨ لي يجرفها كل القرآن ص ٢١٨

١٣٨ - اقبال نامد حصد اول كمتوب ١٩١ جولائي ١٩١٧ م ١٩١١

١٣٩ مكتوب اقبال بنام والدصاحب محرره ١٣ مر جنوري ١٩٢٠ء مظلوم اقبال

١٠٠ علامه كا خط - تعاش ايند ري فليكش ز آف اقبال من مه ما ١٠١ (مطبور ١١١١ه)

اس مظلوم اقبال ص ١٩٢

۳۲ : زغره رود ص ۱۷۳

٣٠٠ - ترجمان القرآن ابريل ١٩٦٤ ص ٨١ - ٨١ منهون نكار جناب ميدالحميد صديق \_

۳۳ ۔ وکیفہ کے حصول کی خواہش ۔۔۔۔ علامہ کے کھنوب محررہ ۱۲ مکی ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ روم سام مکی ۱۹۳۵ء میں ہے ( زندہ رود صفحہ ۵۵۰ ) انہی ایام میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں احدی ۔ فیراحدی کا سوال اشاکر

رور مدران خار الله خال کے خلاف ریزولیوش یاس کرایا گیا تھا۔

اس پر مسلم پرچہ " سیاست " نے لکھا : --- " افسوس ہے چھ مرصہ سے احتیاج اور اس
ہے زیادہ حاشیہ نشینوں کے مراہ کن پرد پریکنڈا نے سر موصوف (علامہ اقبال) کو ایسے راست پر نگا دیا
ہے جو علامہ کو کعبہ مفاد ملت کے فلاف نے جا رہا ہے۔ (اقبال - اجمن کے صدو سے (پرچہ سیاست
۱۹۱۸ مئی ۳۵)

۲۵ - زنده دود ص ۵۵۳ -

۲۷ ۔ مصنف زندہ رود کی چٹم دیر کوائی ہے کہ ۔۔۔ " اقبال " نمو فائدان یا تھوس پنڈت ہوا ہر الل نمو ہے اور کی جٹم دیر کوائی ہے کہ ۔۔۔ " اقبال " نمو ہے اور کی محبت کرتے تھے۔ راقم نے اپنی انجموں ہے انہیں چڈت ہوا ہر الل نمو ہے شفقت کا اظمار کرتے دیکھا ہے ( زندہ رود ص ۱۸۸)

۱۳۷ - بحوالہ خطوط اقبال م ۲۵۱ - مرتبہ رفع الدین إلى - خط محرده ۱۶ مردو المام بون ۱۳۹۹ء

نوٹ - اس خط سے تو قاری کی طبیعت میں یہ آثر بیدا ہو آئے جیسے علامہ کا تقاطب " اسلام اور
ہندوستان " دونوں کا زیدست موید و محافظ ہے - اور ایک گُرہ کو جماعت کی بی می کے لئے علامہ کو اس کی مدواور تعاون درکار ہے -

۳۸ می ۵۵۵ و ۵۸۳

٣٩ - س ١٨٥

م جواله الفعل كم جولائي ١٩٣٥ء ص ٨ بلتر على خال اور ان كا عيد مر ، 20 ٢ مهار الفضل ۱۴ قروري ۱۹۳۵ء م مها زيدرود ال ١٥٥٠ عاد الحكم ١٦ تومير ١٩١٠ء ص ٢

اقبال کے آخری دو سال ص ۱۵۲ عاد شرآف إدر طد وص ۱۳۰

مه الدور آريخ المريت ال عدد مصنف مولانا فين عبد القادر مرفي مرحوم سابق سوداكر مل ناشر في

ويرالتكور (مطبوع ١٩٤١ء)

على يفت روزه بيد اخبار لاجور مار ماريج ١٩٣٧ء

١٠٠٠ اينا

الما المنا ١٢٠ أر في ١٣٠٤

١٠٠٠ وتره دود ص ١٩٥

שיו נצוננות 190

۲۷ ۔ مکاتیب اقبال حصد اول ص ۲۷

١٠١ و اقبال نامه حصه دوئم ص ١٠١

١٩ - زنده رود ص ١٥٥

مد مكاتيب اقبال حصد اول من ١١٩

اك مكاتيب حصد اول ص ١٩٩ - قط كار اكست ١٩٣٨ء ١٨٠ ا

اك و مكفي كتوب ٢١م مني ١٩٣٤ء

٧٢٠ - كتاب تعليمات اسلام لمير مسحى اقوام ص ٢٢٨ - ٢٢٠

۲۵س مرود رفته

۵۷ ۔ رسالہ انڈین اپنٹی کوری ستمبر ۱۹۰۰ ص ۲۳۹

٢٧ ٥٠ حقيقته الوحي ص ١٢٠

22 - از مولوی عبدالحق غزنوی اشاعة السته جلد تمبر ۱۳ مس 2 و ص ۱۹۰۸

24 - جامع الصغيرسيوطي جلد تمبر اص ١٥١

المعددود مخده عدم المعد

۸۰ ایناس ۲۱۹

٨١ - الفعنل كم متى ١٩٣٥ء

AT - ال 100 A, TA ال 190

۸۳ ۔ اقبال کے آخری دو سال صفحہ ۲۲۸

۸۳ - الغنل ۲۱ر اپریل ۱۹۵۵ء

٨٥ . الغمنل ٢٠ جون ١٩٨٧ء بحواله حيات بشير از مولانا شيخ عبد القادر صاحب ملي مروم (ص ٨٨

٨٦ يچ ٢٥ قروري ١٣٣١ء

۸۷ - بحواله زميندار ۱۲ مني ۱۹۳۵ء ص ۳

۸۸ یه بحواله الغضل ۲۴ ر متی ۱۹۳۵ء

۸۹ سه الينا ۹۰ سه الغمنل ۱۸مئی ۳۵ء ص ۹



# مسلم ليك اور قائداعظم محمر على جناح ي روابط

اقبال اورجهاعت احمربيه

زندہ رود کے مطالعہ ہے یہ تاثر پیرا ہوتا ہے۔ کہ اقبال اپنے تین مسلم لیگ اور قائدا مظم کا ایک اور قائدا مظم کا ایک اور ناتی کا دائل سپای سبجھتے تھے۔ اقبال اور جناح کی بیر کوشش تھی کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جننڈے تلے جمع کیا جائے ۔۔۔ گر جماعت احمد یہ کی روش اس کے پر نکس تھی۔ راقم کے نزدیک یہ تو درست ہے کہ " اقبال اور جناح " کے نظریات پی پچھ عرصہ ہم آبنگی ری گرمور فین کے نزدیک اے عمر بھر کی ہم آبنگی قرار قبیں دیا جا سکتا۔ مورخ پاکستان جناب عاشق حسین بٹالوی " اقبال 'جناح "روابط پر روشن والے ہوئے کیسے مورخ پاکستان جناب عاشق حسین بٹالوی " اقبال 'جناح "روابط پر روشن والے ہوئے کیسے ہیں۔۔

" - واکثر اتبال اور مسٹر جناح کے درمیان اس ( ۱۹۳۵ء) سے قبل کبھی گرا دبط و منبط
قائم نیس ہوا تھا - واکثر صاحب ۱۹۳۷ء تک سیاسیات میں عملی حصہ لینے سے بھٹ گریزال رہے
- بمال تک کہ تحریک عدم تعاون کے زوال کے بعد جب آل اعثریا مسلم لیگ کی نشاہ جانبہ کا
علام شروع ہوا اور اس دور کا پہلا اجلاس مئی ۱۹۳۳ء میں لاہور کے گلوب تھی میں منعقد ہوا تو
علام اتبال کے مکان واقعہ میکلوڈ روڈ اور گلوب تھی کی دیواریں ساتھ ساتھ تھیں لیکن اس
قرب مکانی کے باوجود وُاکٹر صاحب نے مسلم لیگ کے جلتے میں قدم رکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ " اے
یہ وہ دور ہے جب شدھی اور شکمش کی تحریحوں نے ملک کا امن برباو کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں
کا مسلم لیگ کے جمنڈے سے کہا ہوتا بہت ضروری تھا۔ اس نازک مرحلہ پر حفزت اہام
کا مسلم لیگ کے جمنڈے سے کہا ہوتا بہت ضروری تھا۔ اس نازک مرحلہ پر حفزت اہام



بانی سلسلہ احمد سے پہلے جانشین حضرت الحاج مولوی مکیم تور الدین صاحب

تب بن کے دور علی عدامہ ا آبال نے علی کڑھ عمل اعدان کیا تھا کہ :
" قادیانی جماعت " خالصتیا سمسلم کردار کا طاقتور مظمرے "

۱۳ ر نومبر ۱۹۲۳ء کو بریڈ لا ہال کے ایک پلک نیکچر میں مسلمانوں کو آمادہ عمل ہونے کی ترفیب و \* تلقین کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت بیہ فرمائی کہ

مسلمان اپ تئی مفیوظ کریں۔ جس کے لئے مسلم لیگ جیسی تنگیموں کا زندہ و قائم رکھنا ضروری ہے تا مسلمانوں کے قوی حقوق کا تخفظ ہو۔ (ربویو آف ریاجز جون سم بہوائی)

1942ء میں حضور کی شملہ میں مسٹر جناح سے ملاقات ہوئی اور آپ کو این کے ساتھ
شمنٹوں مل کرکام کرنے کا موقع ملا۔ تو حضور سے قرایا :۔

" - میں مسٹرجتاح کو ایک بہت ہی ذریک - قابل اور مخلص خادم قوم سمجھتا ہوں۔" ادھر علامہ اقبال کا جو ربط و منبط ۱۹۳۵ء میں قائم ہوا - اس کی ۱۹۳۸ء میں کیا کیفیت ہو چی تھی ؟ آگلی سطور میں ملاحظہ ہوں

#### اقبال کی بستر مرگ ہے اپنے قائد کے خلاف جنگ

گذشتہ سلور جی بیان شدہ تھا کتی ہے فلامرے کہ بنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے علامہ اقبال کی عملی سیاست یا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج حسین ادا کرنا بھے ول گروہ کا کام ہے ۔ علامہ کے سیاسی اثر و رسوخ کا بیہ مال تھا کہ ۔۔۔ " بنجاب کے مسلمانوں میں کا تحریس کی موافقت کے جذبات " سرحت کے ساتھ بوھنے گئے ۔ " سام

علامہ کی وفات کے قریب اقبال جناح کھکش کے سلسہ میں علامہ کی آخری تحریر کو بیٹ کیا جات ہے۔ مشر جنال جات ہے۔ جس میں کما گیا تھا کہ ۔۔۔ " سکندر جناح میشان کو کالعدم سجما جائے۔ مشر جنال کے علامہ کی وفات سے کا ون چیٹھ نے اراس کی اشاعت رکوا دی۔ مولانا عبد الجید سالک لیسے ہیں۔ " یہ چیز طامہ کے لئے بہت مالوس کن تھی ( ذکر اقبال میں ۲۰۹ ) اس کھٹش کی وو سری شق یہ تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے وفتر ہے مسٹر جناح کے و شخطوں ہے سر کمر جاری ہوا کہ دار مارچ ۱۹۳۸ء ہے چیٹھ تمام صوبائی لیگوں کی طرف ہے مرکز جی الحاق کی در فواشیں بیٹی ۔ تو بیٹیاب لیگ کے متعلق بعد از فور فیصلہ ہوا کہ مرکز میں الحاق کی در فواشیں بیٹی ۔ تو بیٹیاب لیگ کے متعلق بعد از فور فیصلہ ہوا کہ مرکز میں الحاق کی در فواشیں بیٹی و کی بیٹیا والحی الحق کر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ جی الحق کی جگہ اب نواب محدوث مدر ہو چکے تھے گر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ کی اس کی جگہ اب نواب محدوث مدر ہو چکے تھے گر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ کی اس کی جگہ اب نواب محدوث مدر ہو چکے تھے گر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ کی اس کی جگہ اب نواب محدوث مدر ہو چکے تھے گر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ کی اس کی جگہ اب نواب محدوث مدر ہو جگے تھے گر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ کی در اب کی کی جگہ اب نواب محدوث مدر ہو جگے تھے گر علامہ دو زمو کے کاموں جی وہ کی در اب کی در سے کی اس علامہ کی دو بی کا در اب کی در مدالہ موجب نی اور علامہ جگے وہ کی در اب کی در مدالہ موجب نی اور علامہ جگی و کاب سے کا در اب کی در مدالہ موجب نی اور علامہ جگی وہ کی در اب کی در مدالہ موجب نی اور علامہ جگی وہ کی در اب کی در مدالہ موجب نی اور علامہ جگی وہ کی در اب کی در مدالہ موجب نی اور علامہ کی در اب کی در اب کی در اب کی در موجب نی اور علامہ کی در اب کی در اب کی در اب کی در اب کی در کی در کی در کی در کا موجب نی اور علامہ کی در کی در

معے کے تک قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیک کے مرکز نے وی پھو کی ۔ جو یو نشٹ پارٹی اور آل انڈیا مسلم لیک کے مرکز نے وی پھو کی ۔ جو یو نشٹ پارٹی اور آل انڈیا مسلم لیک کے مرکز نے وی پھو کے نام ہوائی مسٹر جناح کے نام ایک نامائی خط روانہ کیا۔ جس جس لکھا:۔

" بہم یہ تو برداشت نہیں کر سکتے کہ جاری اس لیگ کا الحاق نامنظور کر دویا جائے جو گذشتہ
ریح صدی ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک بلحقہ شاخ چی " رہی ہے اور جس کے ممبران کی
فرست میں ڈاکٹر سر محمد اقبال ایسے عظیم امر تبت اور مہندوستان گیر شہرت کے آدمی کا نام
مامی بھی موجود ہے " مم سه

مرقا کدا عظم کے پیش نظر مسلم مفاوتھا۔ " بہتدوستان گیرشہرت کے آدمی " کا حوالہ آپ کو قائل کرنے کے لئے ناکانی ثابت ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا خصوصی اجلاس ۱۸ ۱۸ اپریل کو کلکت بین ہونے والا تھا۔ "ار اپریل کو علامہ نے اپنے رفقاء (طک برکت علی ' فلیفہ شہاع الدین ۔ غلام رسول فال ۔ پیر آج الدین ۔ خک زمان ممدی اور عاشق حسین بٹالوی ) کو محم دیا کہ کلکت جاکر (جتاح و مرکزی لیگ سے ) اپنی جنگ لڑو۔ وقد رخصت ہونے لگا تو پھر فرایا۔ کمی کی پروائد کرنا (جناح و مرکزی لیگ سے ) اپنی جنگ لڑو۔ وقد رخصت ہونے لگا تو پھر فرایا۔ کمی کی پروائد کرنا (جناح و مرکزی لیگ سے ) اپنی جنگ لڑو۔ وقد رخصت ہونے لگا تو پھر فرایا۔ کمی کی پروائد کرنا (جناح و مرکزی لیگ ہے )

اس وفد کے پاس الحاق کی نئی ورخواست ہی تھی ۔ گروہ بیکار گئی کیونکہ جب وفد کلکتہ پنچاتو قائداعظم نے فرایا ۔۔۔۔ بنجاب میں ایک نئی پراونشل مسلم لیگ قائم کی جائے گی۔ جے مرتب کرنے کے لئے 100 ر آومیوں کی آرگنا ترنگ کمیٹی مقرر کی جاتی ہے ۔ 100 ر آوی یونی فرت کے لئے 100 ر آوی بنجاب لیگ سے لئے جائمیں کے ۔۔۔۔ علامہ کی طرف سے تیار کردہ پارٹی کے اور ار آوی بنجاب لیگ سے لئے جائمیں کے ۔۔۔۔ علامہ کی طرف سے تیار کردہ یا تھا کہ علامہ اقبال وفات یا گئے۔ اور یوں اقبال کی بنجاتو ایک اخبار فروش لاکا چلا چلا کر کمہ رہا تھا کہ علامہ اقبال وفات یا گئے۔ اور یوں اقبال کی بنجاتو ایک اخبار فروش لاکا چلا چلا کر کمہ رہا تھا کہ علامہ اقبال وفات یا گئے۔ اور یوں اقبال کی بنج مرگ ے اپنے قائد کے خلاف یہ جنگ تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔

#### ا قبال جناح مفاجمت - عدم مفاجمت - ایک اور پہلو

یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اپنی کتاب " اقبال کے آخری دوسال " میں واکٹر عاشق حمین بناوی

" جمال تک میری تا چیز معلومات کا تعلق ہے واکٹر اقبال اور مسٹر جناح کے درمیان اس ١٩١٩ء - ناقل ) سے قبل مجمى مرا ربط و منبط قائم لميں موا تما - (ص ١٩٩٠) اس مذاعت كى كمانى كي يون ٢ - كر ١٩١٩ء من مسرجتاح لاجور تشريف لائ اور يو نست پارنى كے بالى س فنل حین سے ملاقات کی اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان ، امیدواروں کولیگ کے علت پر انکش میں حصہ لینا جائے۔ سرفضل حسین کا کہنا تھا۔ کہ بیہ طریقہ کار پنجاب میں مسلمانوں کے لئے مقید نہیں رہے گا کو تک اسمبل میں مطالوں کی اکثریت اس صوبہ میں برائے نام ہے جو كسى ونت بعى خطرو ميں يؤسكتى ہے - اول توبيد بات بعيد از قياس ہے كه تمام مسلمان ايك بی مخت پر کھڑے ہوں۔ چراگر ان میں سے تین جار بھی علیمہ ہو سے تو مسلمان 'افلیت میں مو جائیں کے جو ہندووں اور سکھول کی منتج موگی ۔۔۔ مسٹرجناح نے بھی اپنے موقف کے تن من دلا كل ديئ - كراس بحث كاكوكي متيجه نه نكلا --

اس کے بعد مسر جناح علامہ اتبال سے ملے جو بعض وجوہ کے باعث مر کھنل حسین اور ان کی پارٹی کے شدید خالف تھے۔ سرفنل حسین اور ان کی پارٹی کو جے گرانے کے شوق می آپ کے مسٹر جناح کی ارداد کی حامی محرلی - مولانا ظفر علی خال کی مجلس "اتحاد منت " منت کی سم کی خیر کی توقع ند متی - مولانا کا تکرس رجان رکھتے تنے - " مجلس احرار بھی کا تمریس کی ہمنوا تھی" ( زندہ رود ص ٥٨٥ ) - مسرجتاح كوتو يماں كے حالات كا تفعيلي اور جائع علم نہ تفا ۔ علامہ فے مسرجناح کو مشورہ دیا کہ وہ ان پارٹیوں کو بھی مسلم لیگ جی شام کرنے گ غرض ے ان کے لیڈروں سے ملیں (ص ۵۸۵)۔ میل احرار نے مسلم لیگ سے پارلمانی ہورڈ میں شریک ہونے کے لئے یہ "لالیعنی مطالبہ" بیش کر دیا کہ کسی قادیاتی کوئی میں شاق نه كيا جائے - محر مسٹر جناح نے يہ شرط صليم كرنے كا وعدہ نه كيا - بسرطال ان دونوں جماعتوں

سے لیڈروں نے پارلیمانی بورڈ میں شرکت پر رضامندی کا اظمار کر دیا تو مسترجاح نے جار وين ما دار "كواور تنين "اتحاد لمت "والول كووس -

\_ ادار كا خيال تفاكه جناح فند سے منجاب كوجو ايك لاكھ روپيير ملے كا۔ اس كابيشتر حصه انی کی مرضی اور صوابدیدے خرج ہو گا۔ جب ایبا نہ ہو سکا تو انہوں نے لیگ سے علیحد کی ے لئے ایک تدبیریہ نکالی ۔ کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کے طف تام میں بیا شق واخل ر نے کی تجویز پیش کر دی کہ کامیاب ممبر ، پنجاب اسمبلی میں جا کر قادیا تیول کو علیحدہ الكيت قرار دي جانے كے لئے انتائى كوشش كرے كا-

- علام بي شق قائداعظم ك منتاء ك ظاف متى --- ۋاكثر عاشق حسين شالوى - لكين جين :-

"- كى بات يد ب كر (احرارى ليدر) مولانا حبيب الرحمن في بنى شق بيش كرك ہمیں جران ہی نہیں بریشان کر ویا تھا۔ ہم میں سے کوئی مخص مرزائیت یا غیر مرزائیت کے جھڑے میں نہیں پڑنا جابتا تھا۔ بول بھی مسلم لیگ جیسی قومی اور سیاسی جماعت سے توقع رکھنا کہ مرزائیت کے بارہ میں اپ عقیدے کا اعلان کرے ایک ''لالینی بات '' متی (اقبال کے آخرى دو سال ص ٢٢٥)

قائدامظم كونواس امرير آماده ندكيا جاسكاكه وه احديول كوعليمده اقليت قرار دے ديں -مرعامہ اتبال اس دور میں احربوں کے بارہ میں تعصب کا شکار ہو بچے تھے۔ انہیں قائداعظم کے نظر نظری پردانہ متی ۔ وہ احرار سے مفاہمت کر بچے تنے اور ہر طرح ان کی حوصلہ افزانی كررے سے \_ چنانچه اكلے دل جب سے حلف نامه علامه كو دكھايا كيا توعلامه في --"مرزائيت ك متعلق ن من برهائي جانع برحمى تعجب كا اظهار ند فرمايا اور ند كوكي اعتراض كيا

بمرحال مجمع عرصه بعد بفتول مصنف زئدہ رود " دونون جماعتوں کے ( خود غرض - ناقل ) ایڈر اپی اپی اغراض حاصل نہ ہو سکنے کے سب مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئے ۔ " (ص ۵۸۹) بعد میں جب بنجاب لیگ نے مرکزی آل اعدا لیگ سے الحاق کی ورخواست وی تو فانوافقم نے بیر درخواست مسترد کردی ۔ بید ایک علیحدہ کمانی ہے۔ البال في الي مكتوب مار تومير عمام عائد اعظم من لكما تفاكد أكر ليك بإرامينشري

کیا خنب ہو گیا۔ اسے لیک و شمنی پر معمول کرنا یا بید پردپیکنڈا کرنا کہ مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کے اور کی نامہ مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کی در درست قرار دوا جا سکتاہے! جماعت احمد بید پر عائد ہوتی ہے۔ کیو تکر درست قرار دوا جا سکتاہے! جماعت احمد بید پر بلاوجہ۔ برجمی

راتم كى رائے من مصنف عماعت احمد يك اس دور كے طرز فكر و عمل ير بلادجد يرجم

ہیں۔ مدن کو قائد اعظم سے کوئی فکوہ نہیں۔ جنوں نے سکندر جناح پکٹ کرکے ایسے اقدام کئے جو اقبال کے نقطہ نگاہ سے لیگ کو موت کے گھاٹ اٹارنے والے سے

0 مست کو پنجاب کے مسلمانوں سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ جنوں نے بونی نسک امیدواروں کے خق میں ووث دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔

0 مسنف ' اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھی اعجشت نمائی کے لئے تیار نہیں جن کے صدارتی دور کے اختام کے قریب لیگ کی مقبولیت کا گراف اس بری طرح کر گیا کہ آپ نے (
صدارتی دور کے اختام کے قریب لیگ کی مقبولیت کا گراف اس بری طرح کر گیا کہ آپ نے (
اپنے کھوب ۱۲ رابر بل ۱۹۳۷ء میں ) خود مسٹر جناح کو اطلاع دی کہ ۔۔ " پنجاب کے مسلمالوں میں کا محراس کی موافقت کے جذبات محرصت کے ساتھ برجے دے ہیں۔ "

0 معنف کو و شیعول " سے بھی کوئی شکوہ نہیں - جنول نے:-

" بررڈ میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ مجالس قانون ساز اور انتخابی اوارت میں مسلمانوں کی نشتوں میں سے " شیعوں " کا حصد الگ مخصوص کر دیا جائے (اداریہ انتظاب لاہور ۲۷ بخوری ۱۹۳۵ء منی س)

<sup>0</sup> معنف کو "انگ حد ۔ شول" پر کوئی غصہ نہیں۔ جنہوں نے اس دور میں علیحدہ نیابت اور محلوط انتخاب پر زور دے رکھا تھا۔

معنف احراریول کو بھی معموم سیجھتے ہیں۔ جنہوں نے خاص طور پر لکھنؤ میں شیعوں کے خاص طور پر لکھنؤ میں شیعوں کے خاص طور پر لکھنؤ میں شیعوں کے خلاف فت خوابیدہ 'بیدار کیا اور یوں مسلم انخاد کو تھیں پینچانے کی سازشیں کیں۔

معنف کے نزدیک ڈکورہ بالا جماعتوں یا مخصیتوں کا کوئی اقدام ایبانہیں اجس کی وجہ سے
ان پر مسلم انتحاد تو ڈے کا الزام عاکد کر کے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطالبہ

بورڈ کی نے مرے سے تفکیل ہوئی اور اس میں یونی نسٹ پارٹی کے آومیوں کو اکٹریت سا ہوئی تو اس کاروائی کا مقصدیہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح لیگ پر قبضہ کرکے! ہے موت کے محاث ا آر دیا جائے (اتبال کے آخری دوسال صفحہ ۵۰۵) اقبال کا موقف تھا کہ سل پید اور بونی تنسٹ پارٹی کو ایک دومرے سے علیمہ کر دیا جائے بلکہ آپ نے اس معمون کا ایک اعلان مجی اشاعت کے لئے تیار کرلیا تھا محر قائدامظم نے اس کی اشاعت رکوا دی۔ ( ذہورو منی ۱۳۲۲) زان بعد قائدامظم نے نہ مرف انجاب لیک کی مرکزے الحاق کی درخواست مسترد كردى بكد ليك بارلمينٹرى بورۇكى ئے سرے سے تفكيل كردى اوراس مى مرسكندر دين كى زير قيادت يونى نست پارٹى كے آوميوں كو اكثريت عطاكروى ( زنده رود مند ١٠٥٠ ) واقع رے کہ یونی نشٹ پارٹی کو پنجاب کے مسلمانوں کی اکٹریت کی جمایت عاصل تھی اور اس می 44 مسلمان " تے (ا قبال کے آخری دو سال صفحہ ۱۳۸۱) جبکہ لیگ کو اس دور میں موای مدات كامتام ماصل ند مؤسكا تفا۔ اور وسائل كے اعتبار سے بھى اس كى مالت تاكفته به متى۔ ايے مالات میں قائداعظم ایسے دور اندلی لیڈر کے زدیک اقبال کے موقف ہے ہم آجکی کا اقدار مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کرنے یا اے موت کے کھاٹ اگرنے کے حرادف تا۔ فود مصنف ذئدہ رود نے طالات کا تجرب کرتے ہوئے قائداعظم کے اقدام کو "وانشمندانہ" قرار

ان حالات من کچه مرصہ کے لئے اگر جماعت احدید نے علامہ اقبال کے " غیردا شمندانہ " فیطلہ کو وقعت دی قوجائے " مرز عمل کی جماعت کرنے کی بجائے قائد اعظم کے " دانشمندانہ " فیصلہ کو وقعت دی قوجائے اس میں اس

جائز ہو۔

مستف کو آگر غصہ ہے تو صرف جماعت احمد ہم جمہ کی تعداد علامہ کے زدیک صوبہ بحرین صرف ۵۲ ہزار تھی ۔۔ مصنف کے نزدیک اس جماعت نے چونکہ یونی نسٹ بارنی کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لئے ان کے متعلق اقبال کے دل جس آیک فدشہ پیدا ہوائکہ یہ یونی فنٹوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لئے اس بے مسلم انتخاد کو پارون مد نشوں کے کہنے پر فیر مسلم وں کے ساتھ مل جائے گی۔ اس لئے اس بے مسلم انتخاد کو پارون مد کرنے اور مجرائے فیرمسلم قرار دے وہا ضروری تھا۔۔۔۔ یہ سوچ کس حد تک معقول ہے؟ قار کین کرام خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔

#### باب نمبر۸

### -حواشی-

ا۔ اقبال کے آخری دو سال میں ۲۹۳ ۲۔ مسلمانان ہند کے استحان کا وقت میں ۹ ۳۔ علامہ کا خط بنام قائد اعظم ۲۲ رابر بل ۱۹۳۷ء ۴۰۔ اقبال کے آخری دو سال میں ۲۰۹

ب نبرو فصل نمبرا

# سرفضل حسين برنكته چيني

معتف زيمه رود فرات ين:-

۔ اتبال 'کے سرفعنل حسین سے تعلقات ... ان کی ... انگریز کے ساتھ ڈکت آمیز وفاداری کے باعث خراب ہوئے شے (صفحہ ۱۳۷۷) وفاداری کے باعث خراب ہوئے شے (صفحہ ۱۳۷۷) اس الزام میں کوئی وزن وکھائی نہیں دہیا۔

مرفنل حين كے لى كارناموں پر مجوى اعتبار سے نظر وال جائے آو كوئى غير متعقب عقل اتبار سے نظر وال جائے آو كوئى غير متعقب عقل اتبار سے عقل آپ كا معالمہ فنى اسباس بھيرت اور بے غرضانہ خدمات كى داد كئے بغير نہيں رہ سكا۔

آپ نے ہر مرحلہ پر مسلم حقوق كے شخط كے لئے ہندو اسكم اور المحريز كا وث كر مقابلہ كيا۔

مرفض حسين كى ملى خدمات

مورف إكتان جتاب عاشق حسين بثالوي كي رائ من :-

" --- مرفضل حين سے پہلے تين مسلمان على الترتيب وائسرائے كى كونسل كے ممبرره كي تين مسلمان على الترتيب وائسرائے كى كونسل كے ممبرره كي تين تدر، معالمه فنى سياسى بهيرت الله حد سرعلى امام مر حير شفيح اور مرحبيب الله --- ليكن تدر، معالمه فنى سياسى بهيرت اور مسلمانوں كى حيثيت كو مضبوط كرنے كے لحاظ سے ان تيوں جي سے كوئى فخص مياں (فضل حين) معاجب كے برابر كام نہ كر مكا - "ا۔

المركع بن:\_

----

مبدالجيد مبالك " مركذشت " من لكه بين : - سرفضل حيين كوئى چوده سال انتذار ك مدون به فائز رب اور اس دت من زمينداران بنجاب - مسلمانان بنجاب - مسلمانان بهنداور الله منداران بنجاب - مسلمانان بهنداران بنجاب - مسلمانان بهنداران بنجاب الله و المناز الله و الله

مصنف زندہ رود کی تحقیق کے مطابق انگریز حاکم نے اوا فر جنگ عظیم میں ۔ او بال کو ایک تعلیم میں ۔ او بال کو ایک نظم تحریر کرنے کی فرمائش کی جس کو ٹالنے کی کوئی صورت نہ نکل سکتی تھی ۔ اقبال مے مجبور انظم تکمی ۔ او بال مے مجبور انظم تکمی ۔ اس

دوسری طرف سر فضل حسین کا کردارید نقا که آپ نے ۔۔ " ہر فرعون ( انجریز ) کی اکڑی ہوئی گردن کو جمک جانے پر مجبور کردیا ۔

ان خفائق کے ہوتے ہوئے مصنف زندہ ردد کا یہ دعویٰ کہ ۔۔ " سرفعنل حمین انجریز کے ذلت آمیز وفادار نتے ۔۔ " ۔ کتنا مجیب لگتا ہے۔

#### قابل فخرخدمت كزاري

مر فنل حین کے کام اور مقام کا اندازہ کرنے کے لئے 1970ء کے انقلاب کا ایک اداریہ کانی ہے جس کا عنوان ہے " ملک و ملت کا ایک قابل فخر خدمت گذار "

" -- آزیبل سرفضل حسین چوده پندره برس تک طومت بنجاب اور طومت بری کے باند ترین عمدول پر فائز رہے کے بعد اوا خر مارچ ( ۱۹۳۵ء ) بی اچی گرال بما ذمہ واربول سے بند ترین عمدول پر فائز رہے کے بعد اوا خر مارچ ( ۱۹۳۵ء ) بی اچی گرال بما ذمہ واربول سے سبکدوش ہو رہے ہیں - انہول نے اپنے رنگ بی اپنے وائرہ عمل کے حدود کو مدنظر رکھے ہوئے ملک ۔ قوم اور ملت کی جو عظیم الثان خدمات انجام دی ہیں - بلاخوف تردید کما جا سکتا ہے کہ کوئی دو سرا ہندوستانی ان کی نظیراور امثال پیش نہیں کر سکتا ....

مسلمانوں پر انہوں نے ہوگراں بہا احدان کے ان کے تشکر اور سپاس گزاری ہے ہاری ملہ مسلمان ہر لحاظ ہے جاء مسلمان ہر لحاظ ہے جاء ہو جو سیک ہوئے ہے ۔ اسلامی حکومت کے ذوال کے بعد 'مسلمان ہر لحاظ ہے جاء ہو کچے تنے ۔ اس دور ذوال میں سب ہے پہلے مرسید احمد خان مرحوم اشحے ۔ جنوں نے بدلے ہوئے حالات اور بدلی ہوئی فضا کے مطابق مسلمانوں کو از مرنو اشخنے اور زندہ ہولے کی داہیں بتا کیں ۔۔۔۔ مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا محمد علی جو ہر مرحوم نے مسلمانوں میں نہیت اور ملیت کے بے بناہ جذبات بیدا کے ۔ بلکہ یہ کمنا بجا ہوگا کہ ایک جوہر میں ہوش و تمون بیدا کے ۔ بلکہ یہ کمنا بجا ہوگا کہ ایک جوہر میں وائد یہ بھی تھا کہ کر کے اے ایک اتفاہ سمندر بنا دیا ۔۔۔ لیکن کمی و توی زندگی کا ایک اہم وائد یہ بھی تھا کہ مسلمان ایک قوم کی حیثیت میں ایک مستقل پروگر ام کو لے کر یہ حالت سکوں کو محر آھے برحیں ۔ بلند مقاصد کے لئے مجاہدانہ اقدابات ۔ بڑے لئی ۔ بڑے بیش بما اور بڑے قالی قد، میں سوسو

الین مجاہدانہ اقد الت قوموں کے اندر ہروقت جاری شیس رہ سکتے۔ اس امر کی ضرورت بیں۔ لین مجاہدانہ کے ساتھ تعمیری اور اصلاحی کاموں کا میں۔ سلمان کے ساتھ تعمیری اور اصلاحی کاموں کا میں۔ سلمان کے ساتھ تعمیری اور اصلاحی کاموں کا رات بیش کیا جاتا۔ یہ دکھیفہ میاں سرفعنل حسین نے انجام دیا۔ اور حق بیہ ہے کہ بری قابلیت رات بین خولی اور بری خوش اسلوبی سے انجام دیا ۔۔۔۔

ملانوں نے گذشتہ پندرہ سال کی مدت میں جتنی ترقی کی ہے۔ اس میں مب سے برادھ کر میاں سر فضل حین کی شاندار اور صحیح ملکی خدمات کا حصہ ہے۔ مسلمان آگر آج ملک کے ایک مستقل اور عزت مند توم نظر آ رہے ہیں تو اس استقلال اور عزت مندی کے لئے انہر سب سے بردھ کر میاں صاحب ہی کی مسائی مخکور کا ممنون ہونا جائے ....

بلاشبہ میاں صاحب فرشتے نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں۔ ممکن ہے ان سے گذشتہ پندرہ مال کی برت میں نسطیاں بھی مرزد ہوئی ہوں ۔۔۔ لیکن ان سے ان کی شاندار اور مستقل و محکم ملی و توی خدمات پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اس دور ہیں مسلمانوں کے بی نہیں بلکہ (سارے) ملک کی ایک بہت بڑی اور قابل قدر بستی ہیں۔

خواجہ حسین نظامی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ۲۹ مارچ کو ہندوستان بحر میں " ہوم فعل حین " منایا جائے اور اس روز بعد نماز جمعہ ہر مسجد میں میاں صاحب کی صحت و سلامتی کے لئے پوددگار عالم کے وربار میں دعا تیں کی جائیں۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان خواجہ صاحب کی اس جویز پر پورے جوش کے ساتھ عمل کریں ہے۔ میں سے

ملمانول کے "اور تک زیب"

ا المرامی الجمنوں نے قرار دادیں منظور کر کے پر طا سر فضل حسین کی تائید گی۔

المحدول تک جی فضل حسین کی تئدرستی اور درازی عمر کی دعائیں ہاتگیں جانے لگیں۔

المجدول تک جی فضل حسین کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ۱۳ ر مارچ ۱۹۳۳ء کو راجہ نریدر

المور نے پنجاب کونسل جی ان کے خلاف مسلسل کئی سمنے تک تقریر کی ۔۔۔ انہوں نے فضل میں کو فرقہ پرستی کا بانی 'ہندو مسلم اتحاد کا دسمن اور ہندووک کا برخواہ قرار دیا۔ آخر جی ۱۳۳۵

انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب کرے کما:

اور نگ زیب مت ہو۔ اکبر بننے کی کوشش کرو۔

جواباً (میاں متاز محمد خان دولتانہ کے والد جتاب احمد یار خان دولتانہ نے اپی پرجوش تمزیر

0 " - راجه صاحب نے اپنی تقریر میں سے کما ہے کہ وزیر تعلیمات (میاں سر فضل حسین ) اور تک زیب کی پالیسی اختیار کر دہے ہیں ۔ میں راجہ صاحب کو بتا دینا جاہتا ہوں کے اس وقت بت سے " سيوا جي " جارے مرمقابل بن كر بيٹے ہوئے ہيں ۔ جميں " اكبر " يدا كرنے كى ضرورت نبيں - بميں " اور تك زيب " پيدا كرنے چاہئيں --- جھے يہ كنے میں مسرت اور افر ہے کہ خواہ کتنے ہی " سبوا تی " مارے سامنے آ جا کی ۔ میاں سرفنل حسین تنها ان کا مقالمہ کرنے کو کافی ہیں " کے

جان کک بیرون ملک مسلم حقوق کی محمداشت کا تعلق ہے۔ جناب عاشق حسین بالوی

 " - "ول ميز كانفرنس ميس مسلمانوں كو جس قدر كاميابي حاصل بيوتى - اس كا سرامياں فضل حسین کے سرے ۔ " ال

مصنف زنده رود لکھتے ہیں۔

" مرزا بشیر الدین محمود نے ظفر اللہ خال کو ہدایت کی کہ کونسل میں اور سیاس میدان مل میں مرفضل حبین کے ساتھ بورا تعاون کیا جائے۔ کے۔

اكريه اظهار تقيدي بهلو لئے ہوئے ہے تو سرفضل حيين كى بے غرضانہ كى فدات كے چش تظر سوچ كاب رخ قابل ستائش قرار نبين ديا جا سكتا-

چود حرى ظفر الله خال صاحب الى خود نوشت سوائح عمرى " تحميد نعمت " من رقطراز

" - ١٩١٢ء من جب من جناب كي كونسل ك لئ منتب يو كيا - و حضرت الم كاعت عدد الله تعالی ان سے راضی ہو) نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں کونسل اور سای میدان عمل میں میاں سرفضل حسین کے ساتھ بورا تعادن کروں - حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں قیدے ک کی تو ہے ہیں۔ اس پر مسزاد سے کمروری ہے کہ جب کوئی کام کا فخص آمے آیا ہے وہا ک

اس سے ساتھ تعاون کرنے کے اور اس کی بوزیش مضبوط کرنے کے اس کی مخالفت کر کے اے مزور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں - میال صاحب اس وقت قوم کی واتشمندانہ اور ظمانہ خدمت کر رہے میں اس کے ان کی تائید اور ان کے ساتھ تعاون لازم ہے۔ میں تو بیلے بی میاں صاحب کا مداح اور ممنون احسان تھا۔ اس کئے حضور کے ارشاد کی تھیل میرے لے آسان می کے

#### ظفر ابله خال کی دو مروریال

معنف " ذندہ رود " کو چوہدری صاحب کی ایک خاص تو یہ نظر آئی کہ آپ نے سر فضل حین کے ساتھ سیاسی میدان میں تعاون کیا - ووسری خامی سر فضل حسین کی زبانی آپ نے یہ یان قرائی ہے کہ:۔۔

" - ان ( ظفر الله خال - تاقل ) كے متعلق الى رائے كا اظهار كرتے ہوئے مرفضل حين أب خط محرره كم متمره ١٩٩٠ عن قرات بن :-

" - ظفر الله خال ايك اچها خاموش فخص ب جو ايخ آپ كو آكے كرتے كى خواہش میں رکھتا اور ہروہ کام کرنے کے لئے تیار ہے جو اے کرنے کو کما جائے۔" ( زیمہ روو صفحہ

الویا مصنف کے زویک ظفر اللہ خال میاں سرفضل حسین کی رائے سے انقاق کرتے تھے - فاموش فخص تے - ای سبب سے "ان کے منظور نظر" تھے - ا

عالب آیاس کی ہے کہ سرفضل حسین نے اپنے علامیں تلغراللہ خان کی " شرافت اور فاموقی " کا ذکر ایک خوبی کے طور پر کیا ہو گانہ کہ ایک ایسے فخص کے طور پر کہ جے بات کرنا میں آتی - کوتک بات کر سکنے کے سلیقے اور چراسے به ولائل منوا لینے کے طکم کا مظاہرہ تو آب الم فنل حسين كي زندگي من عي كر يك ستے اور كون حقيقت پند و منصف مزاج انسان الى حقيقت سے انكار كر سكتا ہے كہ چود معرى صاحب نے ليجسلينو السبلي ميں ۔ فيڈول كورث مر منزل اسمبل من --- باكتان كى بارلمينث من --- اقوام متحده من --- حتى كه عالى المرالت انساف عرض كه كمال كمال بات كرف كالوبا نهيس منوايا -

آپ کے بولنے کے انداز و اظہار کا اعتراف تو صرف اینوں کو بی تہیں ملکہ آپ کے

خالفین و معاندین تک کو ہے ۔۔۔۔ اور اگر مصنف ذیرہ رود کے زریک و شاموشی ، یک وصف نہیں ۔ کزوری اور خامی ہے تو مصنف کا حضرت اقبال کے بارے مل کیا خیا بہ جندوں نے اپنی وفات سے چند برس پیشرا ہے صاجزادے کو وصیت فرمائی تھی (جے معنف نے اپنی کا بار جس کا پہلا نقرہ ہے ۔۔ اور جس کا پہلا نقرہ ہے ۔۔

" ۔ جاوید کو میری تصیحت سمی ہے کہ وہ دنیا میں شرافت اور " خاموشی " یے ساتھ اپنے مر بسر کرے "ا۔

ہاں ظفراند خان خاموش فخص تھا ۔۔۔۔ سر فضل حیین کی ان کے متعلق یہ رائے اس اغتبار سے سوفی مید درست ہے کہ ظفراند خان کو حضرت قائداعظم کی طرح بلاوجہ اور بغیر سوچے سمجھے بیان بازی کا شوق نہیں تھا۔

"كردار قائدامظم " \_ ك مصنف قائداعظم ك متعلق لكية بن : \_

ظفر الله خال بمى أيك كم كو - شريف اور بظا برخاموش انسان تنے - حين جب مسلم مناه كى وكالت و ترجمانى كے لئے بولنے كى ضرورت برتى نفى تو وہ خاموش نہيں رہتے تھے - بولنے كى ضرورت برتى نفى تو وہ خاموش نہيں رہتے تھے - بولنے تنے اور باون تولنے باؤ رتى بات كتے تنے - .

اہل فکر و نظر کے نزدیک سرفضل حسین کا بیہ فتویٰ کہ

" - ظفراللہ خال ہروہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو انہیں کرنے کو کہا جائے - "

بھی تعریف می کا رنگ رکھتا ہے - جو ان کی پارٹی لیڈر کے احکامت کی تھیل 'وفادار کا اور مستعدی کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہو گا ۔ " روح الاجتماع " کے نقطہ نظرے تو جب کسی رکن کو اپنے پارٹی لیڈر کی سیاسی فراست 'بھیرت 'اخلاقی دیائتداری اور خلوص تیت کا بھین دا تبار ہو اپنی لیڈر کی سیاسی فراست 'بھیرت 'اخلاقی دیائتداری اور خلوص تیت کا بھین دا تبار ہو جائے تو پھراس کے لئے یہ بات فرض کا حکم رکمتی ہے کہ وہ اس کی ہر جدایت پر بے چی د جا کہا ہو ہو اس کی ہر جدایت پر بے چی د جا کہا ہیں ہیں اور کا بی ہر جدایت کی جا ہو گا ہے ۔ اپنی آپ کو اس کا ایک " ہے گا ہیں گا ہیں اور کی سیاسی گلل پیرا ہو ۔۔۔ پارٹی کے ڈسپلن کا خیال رکھے ۔۔ اپنی آپ کو اس کا ایک " ہے گا

۔ سرفنل حسین پارٹی کے لیڈر تھے اور ظفرانند خاں پارٹی کے ایک رکن ۔ جرت ہوئی ہے ۳۳۸

ر کرد خلوص نیت پر جنی اپنے پارٹی لیڈر کے ہر تھم کی تعمیل بھی معنف زندہ رود کو خامی اور پر مرکبہ خلوص نیت پر جنی اپنے پارٹی لیڈر کے ہر تھم کی تعمیل بھی معنف زندہ رود کو خامی اور پر مرکبہ معنوں ہوئی۔ جبکہ مصنف علامہ اقبال کے بارے بی (جنہوں نے ایک خوبل عرصہ مردری محسوس ہوئی۔ جاند محسوس میں اپنی تعنیف میں لیستے ہیں :۔
کی قائد اعظم سے لانتعافی اختیار کئے رکمی ) اپنی تعنیف میں لیستے ہیں :۔

ورا المار کو جو علی جناح کی سیاسی بھیرت اور اخلاقی دیانتداری پر بچرا اعماد تھا اور اس المار کی بیاب این المعمول " سیای " تصور کرتے تھے " ۔۔ نیز ان کے علم کی ایک بیاب این الماری نہ کیا۔ یہ اقبال کے پارٹی ڈسپان میں سر سکندر کے خلاف اپنا فروری ۱۹۳۸ء کا بیان جاری نہ کیا۔ یہ اقبال کے پارٹی ڈسپان میں سر سکندر کے خلاف اپنا فروری ۱۹۳۸ء کا بیان جاری نہ کیا۔ یہ اقبال کے پارٹی ڈسپان کے احرام کی ایک نمایت عمدہ مثال ہے۔ " ملے

چہری ظفرافد خال لے مرفضل حسین کو شاندار خراج جسین پیش کرتے ہوئے کما ہے۔

" اگر آج قوم میں زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو یہ تام تر واجب الاحرام خادبان لمت کی مسامی اور ان کی مسلسل قربانیوں کا ثمو ہے۔ میاں مر فیل حسین صاحب اس گروہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تنے اور ۱۹۴۱ء آ ۱۳۹۱ء کے دور میں ان کی فیل حسین صاحب اس گروہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تنے اور ۱۹۴۱ء آ ۱۳۹۱ء کے دور میں ان کی مائی فیدات مسلمانان ہند کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس صدی کے چھنے اور مائی مرح کے سیاسی نقاد اور متورخ بحول جاتے ہیں کہ صدی کے آغاز میں مسلمان باوجود بناب میں اکثریت رکھتے تنے ۔ اگر ۱۹۴۱ء کے دو سری قوموں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے تنے ۔ اگر ۱۹۴۱ء کے بعد بھی دی حالات جاری رجے تو ترقی کی رائے کھلنے پر غیر مسلم عناصر کا قدم ترقی کی شاہراہ پر مسلمانوں کی شبتی حالت کرتی بلی جاتی سے آئر کو کالی میں مائی سے آئر کو کالی میں نقید بنہ ہو سکتا ہے "کہ ان نقادوں اور متورخوں میں سے آکٹر کو کالی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کہ ان نقادوں اور متورخوں میں سے آکٹر کو کالی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا ان نقادوں اور متورخوں میں سے آکٹر کو کالی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کہ ان نقادوں اور متورخوں میں سے آکٹر کو کالی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کہ ان نقادوں اور متورخوں میں سے آکٹر کو کالی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا ان نقادوں اور متورخوں میں سے آکٹر کو کالی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا اور میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا اور میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا دور میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا دور میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا دی میں فیب نہ ہو سکتا ہے "کا دیا کی فیب نہ ہو سکتا ہے "کا دی خواج کی ان فیار کی فیب نے ہو سکتا ہو سکتا ہے جو کی کا دیا کی دو سکتا ہو گیا ہو سکتا ہو

مرفضل حسین بر احمد بول کو آگے برطها نے کا افرام مصنف ذیرہ دور کے برخصا نے کا افرام مصنف ذیرہ دور کے بزدیک مرفضل جین نے کوشش کی کہ میل نول کی بیان کو ترجیح دی جائے اور انہیں ذیر کی میں آگے برحمایا جائے۔ اس دجہ سے بھی اقبال کا استانہ تعلقات فراب ہوئے (م ۱۳۷)

ترجيحي سلوك كالتجزيير

راقم وق كريا ہے كه مسلانوں كى بجائے اجريوں كو ترج دين ويد وا مسلوں ك مخصوص منامب احمر بول كو دسية ك الزام (ص ١٩٥) كا نقاصًا تما كد مو يجاس احمال اساء درج کے جاتے جنہیں سر فعنل حین نے مسلمانوں پر ترجے دیے ہوے اعلی منام توازا تھا۔ نے چرب می بنانا جائے تھا کہ اہلیت کے اختبار سے یہ احری آئے ہم رہ فیرس اميددازون سے كم ترت \_ علف ككون ك اخريون كى تعداد كا جائزة \_ كر دار تقا۔ کہ اس دور میں بیر سو بچاس احمد فی ند استخاب کے درنید اے نہ امتحان میں اس موے۔ بلکہ مسلمانوں کی حق تلقی کرتے ہوئے سر فعنل حمین کے دباؤی وجد ہے رعایا تھوں متامب پر فائز کروے کے ۔ کر مصنف تے اس منم کی جانج پر ال کرنا مروری میں مجداد اس ممن میں صرف ایک بی نام ورج کرتے پر اکتفا کیا ہے اور وہ ہے سر فی ظفران فال ا اسم كراى - معنف لكية بين - "اس منعب (وائترائة كونسل كي ركنيت - باقل) برمتم الله خال كى متوقع تقررى كے خلاف "اخبار زميندار "اور وير (احرارى تاقل)اخبارى ا سخت احتجاج مو رہا تما اور كما جا رہا تماكم أيك احدى كى بجائے كمى جليل القدر ملكان كت منعب دیا جائے۔ ( من ۱۹۵ ) ۔ کویا اقبال کے سرفنل حین سے تعلقات اس لے می برے کہ آپ نے ایک احمدی کو زندگی میں آگے بدمانے کی کوشش کی-اقبال نے امام جماعت احدید کو آگے بردھایا

قبل اس کے کہ ہم اس اکلوتے احدی کی اہلیت سے بارے میں پچھے عرض کریں۔ یہ ا قابل توجہ ہے کہ خود اقبال نے اسماء میں برصفیر کے قابل ذکر لیڈروں کی موجود کی شک



#### اردن کے شاہ حسین کی تصویر

مرحاء قر دو جو رو من الروان سكر شاه حسين بن الحي بيد تصوير چودهرى مالام كا خام اللام على اللام من آپ كى اللام خدات ك و فقط بلند بو مرب مناه قر دو با من الروان سكر شاه حسين بن الى بيد تصوير چودهرى مباحب كى خدمت من بيش ن الروان سكر شاه حسين بن الى بيد تصوير چودهرى مباحب كى

 انڈیا کشمیر کمیٹی "کی تفکیل کے موقعہ پر اہام جماعت احمدیہ کو مب ماضر زیماء پر ترقی دی تھی اور علامہ کی تخریک و ترفیب پر بی شملہ میں اس مسلم کمیٹی کی صدارت کے لئے اہم جماعت احمدیہ اس مسلم کمیٹی کی صدارت کے لئے اہم جماعت احمدیہ "کو مراحی احمدیہ تراحی وجہ سے مسلمانان برصغیر کے لئے یہ جائز تھا کہ وہ اپنے تعلقات علامہ سنے بدو آر لیے بیات تھا کہ وہ اپنے تعلقات علامہ سنے بدو آر لیے

حقیقت بیہ ہے کہ علامہ کو اپنے گذشتہ تجربات کی بناء پر بھین ہو چکا تھا کہ اجمیہ بھاوت میں بہت سے مستعد آدمی موجود بین جو مسلمانوں کے لئے " بہت مغید کام " سرانجام دے سکتے ہیں۔اس کا اظمار آپ نے اپنے ڈیا محررہ ۵ ستبرہ ۱۹۳۰ میں بھی کیا تھا۔

انی مستند آدمیوں میں ایک سر ظفراللہ فال ہی تے۔ سر فضل حین ہے کیا براکی کے بین ایک مستند آدمیوں میں ایک سر ظفراللہ فال ہی تے۔ سر فضل حین کے کیا براکی می جن اجری علمین کو علامہ میں مسلمانوں کے لئے مغید کام کرنے والے " مجمعے جے ال انی می سے ایک کو ۱۹۲۲ء میں جار ماہ کے لئے اپنی جگہ عارضی طور پر کام کرنے کی سفارش کردی۔

چلے ! ہان لیا کہ چودھری ظفر اللہ خال کی وجہ سے بنجاب کے ڈیڑھ کوڈ مسلانوں کے دصہ جی آئے والے اعلیٰ مناصب جی سے آیک عمدہ کم ہو گیا۔ گریہ بھی سوچنا چاہے کہ اس ایک منصب کے طفیل "مسلم مناصب کے قبر "کو کتے شیریں پھل گئے۔ چودھری صاحب نے و مرف اور مرف "مسلم حوق "کی مفاحت کے جذب نے وائسرائے کونسل کی رکیت تعلل کی تھی۔ آپ کے ہمہ گیر کارناموں جی سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائسرائے کی حق ۔ آپ نے وائسرائے کی حق ۔ آپ کے ہمہ گیر کارناموں جی سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وائسرائے کی عالمہ کا رکن بنے ہی ہے جو وجمد شروع کر دی۔ کہ مسلمان 'اعلیٰ مناصب سے عموم نے دائیں۔ چودھری صاحب کی اس کاوش کا حال 'فیرمسلموں کی زبانی سنے ۔ آیک ہموا افجاد لکھتا ہے۔

انہیں بھین تھ کہ اس مخص کو " آمے برحانا" ور حقیقت مسلم مناصب کے تخفط کا سامان پیدا انہیں بھین تھ کہ اس مخص کو تقرریوں کے بیشہ اس کے اعلی مناصب پر تقرریوں کے بیشہ سرو ہے۔ اس نے غیر مسلم معزت چوہدری صاحب کے اعلی مناصب پر تقرریوں کے بیشہ عانی دے آب

جين سے محتوب

مہور میں جب چور حری صاحب چین جی برطانوی حکومت کی طرف سے پہلے تما کندہ یا سفیر مقرر ہوئے ا ، تو آب نے چنک کت سے وائسرائے ہے لارڈ لننتھ کو کو ذاتی اور خفیہ مؤسلہ لکھا کہ اب جبکہ وائسرائے کونسل جی ممبران کی تعداد گیارہ ہو چکی ہے ۔ مسلمانوں کی تعداد گیارہ ہو چکی ہے۔ آپ بے تجویز کیا کہ

(۱) ۔ ایم ۔ ایس ۔ حیدری یا (ب) سر مرزا اساعیل کو بطور ممبرلیا جائے ۔ نیز لکھا کہ آگر (۱) اور (ب) پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو بچر مسٹر غلام محمد (جو بعد میں گور نر جزل پاکستان ہے) کا نام زمر فور لایا جا سکتا ہے ۔ " ۱۲ سے

#### من مستعفی ہو جاؤں گا

راقم عرض کرتا ہے کہ جب چوہدی صاحب وائسرائے کونسل میں تھے ۔ بنجاب اور بنگال کی عباس میں سنے منظم حقوق کے اس پاسپان کی عباس میں سلم منشقوں میں کی کرنے کی تجویز چیش ہوئی۔ تو مسلم حقوق کے اس پاسپان نے وائسرائے ہند پر واضح کر دیا کہ اگر کوئی تخفیف عمل میں لائی میں ۔ تو میں " وائسرائے کونسل " سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آب کی مخلصانہ کاوشوں کے متیجہ میں بیہ تجویز عملی جاسم نہ مین سکی ۔ 14 سے

ان طالت میں قائد اعظم ۔ سر فضل حسین ۔ برطانوی حکومت ۔ اقوام متحدہ یا سمی مجی انجمن نو سے نکتہ چینی کرنا کہ اس نے چود حری صاحب کو "احدی " ہونے کی وجہ ہے " آمے بیمایا" ۔۔۔ راقم کی رائے میں نظرہ انی کے لائق ہے۔

حقیقت بر ہے کہ حضرت چود حری صاحب کی ذاتی قابلیت مصن تدیر ور اندلی سیاس موجو پوجو والی کی این مینت اور خلوص کی وجہ سے ہر طقہ آپ کی قیادت تشلیم کرنے پر مجبور موجا آ۔

# الترائ بمدى كوسل كاركان

## دونول مرتبه کی تقرریوں کے متعلق چند حقائق

اس خمن میں وائم ایک اور گذارش کرنے کی جمارت کرتا ہے۔ بقول مصنف ذین دو علام اقبال ۱۹۳۵ء ہے جن جا بات کے مسلمانوں کا بی ایک فرقہ سمجھتے تے ہیں جا ہوا ہوں کہ بہلی تقرری ۔ حضرت چوہدری صاحب کا وائسرائے کونسل میں پہلا (عارضی تقرر (چراہ کے لئے ) ۱۹۳۲ء میں ہوا ۔ اس وقت چوہدری صاحب علامہ اقبال کے نزدیک میں مسلمان "کوئن آگے پرھایا ۔ نے ۔ فلا جربے مرفضل حسین نے "ایک مسلمان "کوئن آگے پرھایا ۔ نظام و در مری مرتبہ اکتوبر ۱۹۳۳ء میں چوہدری صاحب کی مستقل تقرری کا اعمان بھی موقعہ ہی مسلمان "کوئن آگے برھا ہو ۔ اس موقعہ پر بھی مرفضل حسین نے ایک مسلمان کوئی آگے برھا ۔۔۔۔ مین واقم یمان ایک موقعہ پر بھی مرفضل حسین نے ایک مسلمان کوئی آگے برھا ۔۔۔۔ میکن واقم یمان ایک موقعہ پر بھی مرفضل حسین نے ایک مسلمان کوئی آگے برھا ۔۔۔۔ میکن واقم یمان ایک مرزارش اور بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے کہ مستقل تقرری کے لئے وزیر ہم نے چوہری صاحب کے قام انگستان کے دوران از خود بی آپ کو اس معمب کی آفری متی ۔ چوہری صاحب نے قیام انگستان کے دوران از خود بی آپ کو اس معمب کی آفری متی ۔ چوہری صاحب نے قیام انگستان کے دوران از خود بی آپ کو اس معمب کی آفری متی ۔ چوہری صاحب نے قیام انگستان کے دوران از خود بی آپ کو اس معمب کی آفری متی ۔ چوہری

چود هری صاحب کے تین عذر

اول بیر کہ ۔۔۔ میرا تعلق بنجاب ہے ۔ گذشتہ چار میں ہے دو "ممبران وائسرائے کونس "کا تقرر بنجاب ہے ہوا ہے۔ مناسب ہے کہ اب بنگال۔ یوبی یا جمبی کے مسانوں میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے۔

ووم بیر کہ ۔۔۔ اس منعب کے لئے نواب ماحب چمتاری اور مر سکندر حیات کی موزونیت پر غور کر لیا جائے۔

لیکن سب وزیر ہند نے ان تجادیز کو کوئی وقعت نہ دی اور اپنی پیشکش کو منظور کرنے ہا امرار کیا۔ اس پر حضرت چود حری صاحب نے ۔۔ وور ایک اور عذر اس دور یہند کے سامنے دکو دیا۔

آپ نے فرایا ۔۔ میرے گذشتہ عارضی تقرر پر بعض مطانوں لے جنہیں میرے عقائم ۔۔ اختاف ہے۔ میرے تقرر پر اعتراض کیا تھا۔

وزر ہند نے کا۔ آپ نے منٹمانوں کے حقوق کے تخط کے ملیے میں اب تک جو

م) از بیل نواب سر ملک جر حیات خان صاحب نون ایم س الیس (٥) لواب الله بخش خان ماحب ثواند أيم الل اے (١) نواب سرسيد عد مرشاه صاحب ايم - ايل - اے (2) كيش راجه شر محر فان صاحب ى - آئى -اى ايم -ايل - اے (٨) فانساب مخ فنل حق صاحب براجد ايم - ايل - اب (٩) مال فياف الدين ماحب ايم - ايل - اي (١٠) لواب عير مثابنواز خان ماحب تواب آف مموث (۱) مجر مردار عمر لواز فان صاحب آف کوث فع فان (١٧) نواب زاره كيش ملك خعر حيات خان صاحب ثواند (١١) نواب نار على خان صاحب قراباش (۱۳) خان بهادر حاجی رحیم بخش سیکرٹری آل ایڈیا مسلم کانفرنس (۵) خان بمادر فيخ عبدالعزيز صاحب سي آئي - اي او - بي - اي (ايدين بوليس مائرة) (m) في انتار على ماحب او - في - اي - آئي - ي - الس - (ريارُدُ) (١٤) خان بمادر سيد احسن على آف آشيانه لا مور (١٨) خان بمادر على محر نتى ماحب آزري مجسويد - لا مور (۱۹) خانساحب مونوی فیروز دین صاحب مالک موایشرن تا تمز "لا بور (٢٠) نواب زاره خورشيد على خان ماحب (r) سيد حبيب شاه صاحب مالك روزنامه «سياست » لا مور -(٣٧) فقيرميد جم الدين صاحب جا كيردار لا مور (٢٣) خان بهادر ميد مراتب على صاحب آشيانه لا بور (۲۲) چود حرى حبد الكريم صاحب آنريري مجسفريث لامور (٢٥) مع مبدالميد صاحب برديرا كثرانكش دير إي (۱۷) سيد انجد على صاحب (۲۷) چود حرى لتح محر صاحب ايم ـ اسه - آنريرى محسويث . (٢٨) فال ماحب كيم احد شجاع ماحب

TYZ

فدمات انجام دی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بہت ہیں۔ ''کوٹاہ اندلیش ''۔ مسلمان ہوگا۔ ہو آئے۔ کے تقرر پر معترض ہوگا۔ '' 19 سے

یہ جیں آپ کے دو سری مرتبہ کے تقرر کے بارے میں حقائق ۔۔۔ جنہیں مصف زمو رود کے گول مول انداز میں یوں چیش کیا ہے:۔

" أكتوبر ٣٣ مين جب مستقل طور پر سر ظفرانند خال كا وائسرائے كونسل ميں تقرر ہوائة اے بھی سر فضل حسین كی كوششوں كا بتیجہ سمجھا كيا " اللہ سات

#### مسلمانوں کے قہمیدہ طبقہ کی سوج

یہ درست ہے کہ چودھری صاحب کی تقرری کے ظاف احتجاج ہوا گراہے سلمانوں کی ناراضی نمیں کہا جا سکتا ۔ حقیقت یہ ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جنہیں امت سلم کا دل و دالح کہا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے اپنی عمری ' ملت کی خر توابی اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دی تھیں ۔۔۔ جس طبقہ کو فتخب شدہ طبقہ شار کیا جا تا تعا ۔ ان کے دل اس تقر پر خوشی و مسرت کے جذبات سے پر شے ۔ ان رہنماؤں نے چودھری صاحب کے اعزاز بی ہوئے والے جلسوں میں شریک ہو کر چودھری صاحب کی قومی و کملی خدمات کو زبردست خوان میں چوٹے والے جلسوں میں شریک ہو کر چودھری صاحب کی قومی و کملی فدمات کو زبردست خوان مسجما ۔ ان رہنماؤں میں سے چند آیک نام شائع شدہ موجود ہیں ۔ اے بید درست ہے کہ احراد سمجما ۔ ان رہنماؤں میں سے چند آیک نام شائع شدہ موجود ہیں ۔ اے بید درست ہے کہ احراد کے مسلمان اشتعال انگیز تقاریم کر کے اور " ذمیندار " نے ہے در ہے این خور کی کا حسم کر درج ذیل شم کے فریدہ و سنجیدہ لیڈر اس پرا پیکنڈا کو نفرے کی گاہ ہے دیکھنے شم متاثر کیا ۔ گردرج ذیل شم کے فریدہ و سنجیدہ لیڈر اس پرا پیکنڈا کو نفرے کی گاہ ہے دیکھنے شعب میں مکانوں کو نقصان پنجانے ۔ یہ امر سوچے کے لائن ہے کہ کیا چودھری صاحب کی تقرری کے بید سب مداح ' سرخشا حسین کے آلہ کار اور انگریزوں کے ایجنٹ اور صوبائی گیملیج ہیں مسلمانوں کو نقصان پنجانے ۔ یہ دالے تھے ۔ ؟

(۱) آزیبل مک مرفیروز خان صاحب لون وزیر تعلیم پنجاب محور نمنت (۲) آزیبل نواب خان صاحب مظفر خان سی - آئی - ای ربونیو ممبر پنجاب محور نمنت (۳) آزیبل مستر جسنس شیخ دین محمد صاحب

٢٣



فونو -- به شکریه جنزل چوېدري تا مراجمه صاحب -

٢ متبر ١٩٥٣ء - آند مكول ك اعلى مندوين = ياكي سدواكن = بزاكي ليسي رحدة ي كيم - آسريليا = بز ا يكي يشي ك وجيبر قرال = بزا يكي يشي في كانش حب نيوزي ليند - سرمجم تلفراند خال - ياكتان - آنريبل كاربوس - بي محارسا - ظيائن - برنس وان وا -تهايا كون - تهائي ليند - بزابكي لينسي ماركونس آف ريد كك - برطانميه - آنريل جان فاخر ذار - امريك

معابده سينوس جارماند اقدام كي دو صورتي يان كي في حمي - ايك ايا جارماند اقدام جو كي اشراكي ملك كي طرف ے کیا جائے۔ اس صورت میں سیٹو کے تمام ممالک کا فرض تھا کہ وہ ایسے اقدام کو روکیں اور متعلقہ طک کے دفاخ کے زمہ وار ہوں ۔۔۔۔ دو سمرے ایس اقدام جو سمی اور ملک کی طرف سے کیا جائے۔ اس مورت میں سیٹر ممالک کا مرف یہ فرس قرار دیا گیا۔ کہ ان کے نما کندے اکمٹے ہوں اور جارمانہ اقدام کو رد کنے کے لئے باہی مشورہ کریں۔ کہ رفاع کے لئے یا فریق اضیا کیا جائے۔ چوہدری ظفراللہ فال (پاکتان) کے نزدیک بیا صورت قابل قبول نہ تھی ۔ اس کے اب نے مرف سیادمہ داری تول کی کہ معاہدے کا مسودہ محومت پاکتان کو بھی دیا باکہ وہ قیملہ کرے۔ چوم رئ ماحب كى عدم موجودكى من بيد مكله كاييند كے سامنے پيش بوا اور فيصله بواكد پاكتان كو سينو من شموليت القياء لن لايخ -

In an impassioned plea at the Manda conference, the Pakistan delegate, Foreign Minister Zafrullah Khan, insisted that "aggression is evil and there are no varieties of aggression and it is necessary to resist it wherever it comes from, 1725

حيزل ١٠ أف دليسرف موست من أن يكسن في مرا - ١٩٩١ و

[ J.R.S.P., Vol. XX3'111, No. 2, 1991 1 -

(۲۹) خان بمادر شخ چراغدین صاحب (٣٠) ملك محروين صاحب ايم - ايل - سي يريذيدن موليل مميثي لا مور (m) خان صاحب چود مرى فتح شير خان جوتير واكس بريذيدن موليل سميني (٣٢) خان صاحب ميال اميرالدين صاحب ميوليل كمشرلابور (٣٣) ميان جلال الدين صاحب ميونيل ممشز لاجور (۳۲) مولوی طاقی مررحیم بخش صاحب کے ی ۔ آئی۔ ای ۔ ایم ۔ ایل - تی ۔ اس (٣٥) نواب ميال محد حيات صاحب قريش -س- آئي -اي-ايم-ايل-ني (١٣٦) نواب محر جمال خان صاحب ايم - ايل - س (٣٤) خان بمادر ميال احديار خان صاحب دولتاند ايم الل سي (٣٨) نواب قمنل على صاحب او - يي - اي ايم - ايل - ي (٣٩) خان بهاور ملك محراض خان صاحب ايم ايل س (٣٠) خان بمادر بمردار بصيب الله خال صاحب ايم - ايل - سي (۱۳) خان برادر ملك زبان مدى خان صاحب ايم - ايل - س

(٣٢) خان بمادر كيش مك مظفر خان صاحب ايم - ايل - مي (٣٣) خان بهاور ميان مشاق احد كهاني صاحب ايم - ايل - ني

(٣٣) خان صاحب فيخ فضل الى مساحب ۋاركير انفريش بيورو

(۵م) بيكم صاحبه شاه نواز ۲۱ سه

#### سالول کا کام د نول میں

پھر یہ امر بھی سنجیدہ توجہ کا مستحق ہے کہ چووحری صاحب کو جس دور میں بھی کوئی منصب ریا کیا۔ آپ نے اپنے منوضہ قرائض کو اس محنت مظوم اور بعیرت سے مراجمام دیا کہ آگر اس پر متعدد عمد بدارا۔ ہمی مقرر کے جاتے تو شاید وہ س کر ہمی اسے فرائیس کو اس خوبی -نہ نبھا سکتے جس خوبی سے آپ نے نبھایا ۔ ہم یماں باؤ تدری کمش میں چود سری صاحب کی طرف سے مسلم لیگ کی و کالت کے کام کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ مورخ باكتان جناب عاشق حسين بنالوي مرحوم " بماري قوي جدوجهد" من لكهي بي:-

" - ۱۹۲۲ء کے نومبر میں ملک برکت علی نے قائداعظم کو تکھا کہ آگر واقعی مسلم لیگ کی قرارواد لاہور کے مطابق "ہعوستان کی تقیم ہمارے پیش نظرہ ہے ۔ قو ہمیں چاہئے کہ ایجی ہے ایک کی کی کی بین بینا لیس ، جس جس مسلم لیکی لیڈرول کے علاوہ چند جغرافیہ وان ، مورخ " قانون وان " ماہر اقتصادیات " زبان وان " انجینئر " ریٹائر مسلمان فوجی اضروفیرہ شامل ہوں ۔ اگہ ہندوستان کا نقشہ مامنے رکھ کر مخلف پہلوؤں پر فور کیا جائے کہ تقیم کی نوبت آئی تو حد بندی کی لائن کا نقشہ مامنے رکھ کر مخلف پہلوؤں پر فور کیا جائے کہ تقیم کی نوبت آئی تو حد بندی کی لائن کا نقشہ مال پرنی چاہئے ۔۔۔ ملک صاحب کا بید خط جس نے پڑھا ضرور تھا لیکن کچھ معلوم نہیں " قائداعظم نے اس کا جواب کیا ویا تھا ۔ یہ احساس جھے اب تک پریشان کر رہا ہے کہ ہم نے مال مات سالوں جس تقیم ہند کا کوئی نقشہ "کوئی فارمولا "کوئی بلید پرنٹ تیار نہ کیا ۔ سامن سال فورس" تقریوں اور بیان بازیوں جس صرف کر دیئے ۔ بالا فرجب قرارواولا ہور کو حملی جامہ پہنانے کا وقت آیا تو چود حری ظفر اللہ خاپ کو حرف تین وان کی مدت وی گئی کہ اس قلیل عرصہ جس تن تما بیٹھ کر کیس بھی تیار کریں اور گذشتہ ایک سو سال کا آریخی مواد بھی قلیل عرصہ جس تن تما بیٹھ کر کیس بھی تیار کریں اور گذشتہ ایک سو سال کا آریخی مواد بھی فراہم کرس ۔ " مواسه ہوں۔" مواسه ہوں۔" مواسه ہوں کو خرب قرارواولا ہوں کو فراہ ہوں فراہم کرس ۔ " مواسه ہوں کا آریخی مواد بھی فراہم کرس ۔ " مواسه ہوں سے مواسه کا آریخی مواد بھی

راقم عرض کرتا ہے ان تین ونوں کی تیاری میں چود حری صاحب نے گذشتہ ایک سوسال کے ریکارڈ کا مطالعہ کر کے مسلم لیگ کا کیس کس خوبی و ہنرمندی اور خلوص سے پیش کیا ؟ سابق سفیریاکتان متعینہ معر ' سابق صوبائی وزیر خزانہ ' سابق صدر بار ہائی کورٹ لاہور کی ذیائی سفیریاکتان متعینہ معر ' سابق صوبائی وزیر خزانہ ' سابق صدر بار ہائی کورٹ لاہور کی ذیائی سفتے ! ۔ بناب سید احمد سعید کرائی فراتے ہیں :-

سابق سفیریاکستان برائے مصرفے تاثرات

" بب میں نے چودھری صاحب کو ( باؤیڈری کمٹن کے مائے مسلم لیگ کا کیس ڈیٹ کرنے کے ضمن میں ناقل) ہولئے ساتھ پہتہ چاا کہ وہ کیا چیزیں ۔ انہوں نے سارے طاخرین کو مسور کرکے رکھ دیا ۔ یوں معلوم ہو آ تھا کہ وقت رک کمیا ہے ۔ شاید وقت یہ عظیم آریخی لیات اپنے وامن میں سمونے کے لئے تھم ہی گیا تھا ۔ جب وقفہ ہوا تو میری یہ طالت تھی اور جو بات ایسے ہو گئے تھے کہ میں بار بار چودھری صاحب کے ہاتھ چومتا تھا ۔ مختصرے وقت میں وہ شخص میرے لئے عظمت اور زبانت کا میتار بن کیا ۔۔۔ (کھر جا کر میں نے اپنی والدہ محرص میں وہ شخص میرے لئے عظمت اور زبانت کا میتار بن کیا ۔۔۔ (کھر جا کر میں نے اپنی والدہ محرص سے کہا ۔ ناقل) وہ تو کوئی مائوق البشر Super Human فنص ہے ۔ میں جران ہوں وہ

کمال سے الفظ لا آئے ۔ کوئی خیالات تھے۔ کوئی زبان تھی۔ کوئی روائی اور الفاظ کی شوکت تھی۔ کوئی اوائیگی تھی۔ کوئی منطق کا زور تھا۔ خرض کیا کیا تھا جس کیا بتاؤں۔ ..... جب ولا کل ختم ہوئے تو کا گریس کے وکیل مر ستلواڈ نے جو برط اہر اور مشہور وکیل تھا۔ چووھری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جھے بت نہیں کہ کیا فیصلہ ہو گا۔ لیکن ایک فیصلہ جس ابھی کر جا آ ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر صرف ولا کل سے فیصلہ ہوتا ہے تو جس فیصلہ وتا ہوں کہ ظفر اللہ قاں کیس جیت گیا ہے۔ یہ ظفر اللہ قاں کیس جیت گیا ہے۔ یہ لائوں نے بری قابلیت سے یہ کیس چیش کیا ہے۔ یہ فیم انہوں نے بری قابلیت سے متحق ہے۔ یہ بری انہوں نے کہ افرانلہ قاں کو جسٹس دین جھے نے بہتا دیا کہ " ریڈ کلف" کا گرایس سے مل سیرا دو سرا ساتھ سم مرتبک چند (سابق جج لاہور ہائی کورٹ) بھی میرے خیالات سے متحق ہے ... کیل چودھری ظفر اللہ قاں کو جسٹس دین جھے نے یہ بتا دیا کہ " ریڈ کلف" کا گرایس سے مل سیرا دو سرا ساتھ کے علم جس بھی یہ بات لائی گئے۔ " ہو سے انہوں نے چودھری صاحب کو ایس آگر کوئی قائداعظم کے علم جس بھی یہ بات لائی گئے۔ " ہو سے انہوں نے چودھری صاحب کو ایس آگر برطایا ؟ تو ہم کی گی ڈبان یا قلم کو تو روک نہیں سے ہے۔



He was at first opposed to it but gradually gave in and eventually said he would think over it' (Dairy dated 12-5-31)

ینی وائسرائے نے شروع میں تو چود حری صاحب کی تقرری کی تجویز کی تالفت کی ۔ آہستہ آہستہ مید خالفت ترک کردی ۔ بالا فراس نے کما کہ اجما ایس اس نام پر فور کروں گا۔"

سر فضل حسین نے اپنی جائشینی کے لئے چود حری صاحب کا نام کیوں پیش کیا ؟ اس سوال کا جواب بھی سر فضل حسین کی ڈائری میں موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں:۔

Merits should be the sole test and I really Can't think of a more competent man, (Dated 17 May)

ین کی منصب پر تقرری کا معیار محض اشخفاق ہونا جاہے ۔ اور میں نمین سمحتا کہ (مسلمانوں کی المائد كى ك اس اعلى منصب ك لئے ) ظفر اللہ خال سے بحر كوئى آدمى فى سكتا مو - ( ۋائرى شائع ا كرده " ريس ج سوسائل آف ياكنتان " - لا مور )

١١٠ خلاصه - تحديث نعمت طبع دوئم ص ٣٥٥

نوٹ - يمال شايد بير سوال بيدا ہو كه "اخبار زميندار " اور " احرار " سرفضل حسين كي خالف كيول كرت عقر مولانا عبد الجيد سالك الى كتاب " سركزشت " من لكي إن :-

" --- زمیندار اور احرار " سرفعنل حمین کولیڈری کی سند ہے اتارہ چاہتے ہے کوکلہ وہ بائے تے کہ ان کے آگے ماری وال نہ کلے گی ۔ وہ ان کی جکہ سر سکندر حیات کو پنجاب کا لیڈر بنانا النے تے۔ (ان کے زریک) مرسکندرے معالمہ فوب رے گا۔" (ص ٣٥٨)

١١ - بحواله الفعنل ١١ ر ايريل ١٩٣٥ء

1877 - N - 17

٢٢ مايتامه " انسار الله " تؤمير دسمير ١٩٨٥ء ص ٥٠

## -613-

ا۔ اقبال کے آخری دو سال ص - سال

سو ... " مركذشت " من الاسو مطبوعه جنوري ١٩٥٥ء

٣ - اخبار " انتظاب " ١٠ مارچ ١٩٣٥ء

۵۔ اقبال کے آخری دو سال ص ۱۳۰

٢- اليناص ٢٥٢ مطبوعه ١٩٤٨ء

64- C : 616 16 - 4

٨- طبع دوئم ص -١٣٩٠

4 - زندورووس - ۹۱

۱۵۰ - زنده رود اس - ۲۵۰

١١٠ "كروار قائداعظم " ص ٢٠١

454 P 33/053 -15

١١٠ تحريث نعت طبع دو يم ص ٢٣٥

١٧ - كتوب اقبال بنام (پرائيويث سيرٹري) حضرت امام جماعت احديد " آرخ احديت جلد قمبرلا

١٥ - بحواله الغمثل ١٣ جولائي ١٩٣٥ء

١١ - رُانسفر آف ياور تمبر ٢ تمبر ١٣٣٧ - مورق ١٦ ر اكست ١٩٢٧ء

عام تحديث نعت طبع دوئم ص عام .

04A- 8 331027 -1A

نوث - واضح رہے کہ سر فضل حین نے جب وائترائے کے سامنے چوہدری ظفر اللہ خال کا ایم كونسل من تقرري كے لئے بيش كيا - تو والترائے نے فورا بى خوش دلى سے آمادى كا اظهار سيس كيا

- سر فضل حسين اپني دائري ميں لکيتے ہيں ك

# مسلم انتحاد کو توڑنے کی ذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے

معنف ذيره رود قرات ين :-

" \_ بنجاب کے مسلمانوں میں احماد کی شدید ضرورت تھی ۔۔ اس اتحاد ، کو سیاس طور ر توڑنے کی ذمہ داری اقبال کی رائے میں سرفنل جین اور ان کی يو نسف پارٹی پر عائد موتی تھی۔۔۔ دوسری طرف ترجی طور پر اس اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی ذمہ داری اقبال کے نزدیک ماعت اجرب برعائد موتی متی " في

## مسلم سیاسی انتحاد کی کیفیت

راقم یہ بوچنے کی جمارت کرتا ہے کہ پنجاب سمیت برصغیرے مسلمانوں میں وہ کونسا ساسی اتفاد تھا۔ جے یونی نسٹ یارٹی نے توڑا ؟ جواب دسیتے وقت " زعمہ رود " میں ای دور سے حعلق درج شده مندرجه ذيل حقائق سامنے ركھنے جائيں۔

" - قائداعظم سر مارچ سام و مسلم لیک کے صدر نتخب ہوئے .... اس دور ش رمغري مسلم سياس جماعتوں كى تعداد بيس سے اور جا چكى تنى اور برمسلم سياس جماعت كا ملك دوسرى سے مخلف تھا۔ خلافت كمينى كے رہنماؤں كا ايس من اختلاف تھا .... عميت علاء بند 'كاتحريس كى بمنوا تقى - پنجاب كى مجلس احرار ' تمعيته علاء بند سے وابسته تھى - خان مرالغار فال نے صوبہ سرحد میں ایک ساسی خدائی خدمت گار قائم کر رکھی تھی۔ لکھنو میں کا گریس کی شر پر شیعہ مسلمانوں نے شیعہ ہو ایکل کانفرنس قائم کر رکھی تھی ۔ تھیر میں مسلمان مخلف وحرول میں یا ساس کروہوں میں بے ہوئے تھے ۔ عنایت اللہ مشرقی نے بخاب میں فاكسار پارٹى كى بنياد ركمى - ان مسلم سياسى جماعتوں كے علاوہ كئى اور علاقاتى يا فرقہ وارانہ بنياد إ بما حتين بحى موجود تمين - مثلاً كلكته من مومن كانفرنس ، بكال من مسلم يرجا يارثى - وخاب می زمینداروں کے حقوق کے تخط کے لئے سر فعل حمین کی ہونی فسٹ پارٹی - دیکر مسلم سای جاعتوں کا یماں ذکر غیر ضروری ہے۔ حران کی تعدادے ظاہرے کہ اس دور میں مسلم

سای رہنماؤں کے زہنی انتشار کی کیا کیفیت تھی۔ " ۲ سے --- پھر لکھتے ہیں:۔

" - گور نمنٹ کا انڈیا ایک ۱۹۳۵ء میں مسلمانوں کا صوبائی مخاری کا مطالبہ پکو جد سی سند استعمار کی مطالبہ پکو جد سی سند مسلمانوں میں سیاسی اختشار ای انتھا تک پہنچ چکا تھا اور وہ مسلمانوں میں سیاسی اختشار ای انتھا تک پہنچ چکا تھا اور وہ مسلمانوں میں بنچ ہوئے تتھے ۔ " مہ سے مختلف سیاسی کروہوں اور ٹولیوں میں بنچ ہوئے تتھے ۔ " مہ سے

# كيامسلمانول مين ندجبي اشحاد موجود تها؟

كس نے توزا؟

سیاس اتحاد کی خشہ حالی کے بعد اب ندہی اتحاد کی سمیری ملاحظہ ہو۔ تحریک احمد ہے معرض وجود جس آنے سے بہت بیشتر علماء سواور کفریاز مولوبوں کے طفیل "امت کا اتحادیاں پارہ معرض وجود جس آنے سے بہت بیشتر علماء سواور کفریاز مولوبوں کے طفیل "امت کا اتحادیاں پارہ موجا تھا۔ اختلاف و اختشار اور کفر کے قباوی کا دائرہ انتا دسیج ہو چکا تھا کہ علماء اسلام کے فردیک ۔۔۔

اگر كوئى فخص كے كہ ميں فے اللہ تعالى كو خواب ميں ديكھا تو وہ كافر ہو جاتا تھا۔ اگر كوئى كے كہ ايمان بوهتا اور ك كر جھے علم خبيں كہ حضرت آدم ہي تنے يا خبيں تو كافر۔ اگر كوئى كے كہ ايمان بوهتا اور كفتا ہے كہ الحان بوهتا اور كفتا ہے لا كافر۔ اگر كوئى سكول ماشر كے كہ فير مسلم مسلمانوں سے بہت اقتصے ہيں تو كافرا۔

علاوہ ازیں الل السنت و الجماعت کتے تھے۔ شیعہ کافر بلکہ واجب النش ہیں ہے۔ شیعہ کافر بلکہ واجب النش ہیں ہے۔ شیعہ کتے تھے کہ موائے فرقہ اٹنا مشریہ الم یہ سے کوئی ٹالمی شیس۔ اللہ

(علی فاری کے علاوہ) دبی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل نمیب سے برگانہ درجی فاری کے علاوہ) دبی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا تاکہ مسلمانوں اور علماء نے گور فرینجاب کو بید درخواست دے کر کہ شیعہ 'سنی طلبا نہ درجی تو دبلی کے مسلمانوں اور علماء نے گور فرینجاب کو بید درخواست دے کر کہ شیعہ 'سنی طلبا کی تعلیم کا مسلمہ بند کروا دیا کا آیک جگہ بیٹر کر دبی تعلیم حاصل کرنا نم بھی فساد کا موجب ہوگا دبی تعلیم کا سلسمہ بند کروا دیا ۔ چنانچہ دہاں حسب سابق صرف عربی فارس کی تعلیم جاری دبی ۔

جم رسالہ "اردو نامہ" ہے اس ورخواست کی نقل درج کرتے ہیں۔ جس میں اس دور کے اردو کی جات ہیں ہے۔ جس میں اس دور کے اردو کی جھاک بھی پائی جاتی ہے۔ یہ درخواست وسمبر سمی ۱۸۵ کی ہے جبکہ جماعت احدید کا قیام ۱۸۸۹ء میں عمل میں آیا تھا۔

بحضور جناب نواب ليفشن كور نر صاحب بمادر ممالك منجاب وغيره عالى جناب

" حضور نے براہ نوازش مسلمانان وبلی کے فائدہ کے لئے نواب فنڈ شی ایک علیحدہ مدرسہ قائم کیا اور اس میں سب طرح کے علوم جاری گئے ۔ جس سے یمال کے مسلمانوں کو بحت فائدہ حاصل ہوتا ہے ۔ گراب سناگیا ہے ۔ کہ یمال نے ہی کتابیں بھی جاری ہوں گی ۔ اور ودنوں فریق ایل سنت اور اہل شعیع کے کتابیں پڑھائی جائمیں گی ۔ چو تکہ اس باب میں .... پہلی ہی کہ جو تکہ اس باب میں اس کی نہیں کتابوں کا ایک جائی ہونا اس امر میں پکھ وشواری پردا کرے گا اور ایک ہی مکان میں ... مشترک کتابوں کا ایک جائی ہونا اس امر میں پکھ وشواری پردا کرے گا اور ایک ہی مکان میں ... مشترک کتابوں کی دفت دونوں فریقوں کے لڑگوں کا اکٹھا بیشنا شاید بھی فرجی چرچی کا سبب ہوگا ... ہماری سے آر ذو تنی کہ اس مرصہ میں (دینی تعلیم بند کرکے) صرف عربی فارسی وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جائمیں ۔ "

اس ورخواست پر وہل کے مختلف الحیال علاء کے وسخط اور مہریں بھی اردو ذبان میں شبت این "کور فرنے ورخواست منظور کرتے ہوئے وہی تعلیم کا سلسلہ بند کروا دیا ۔ یہ سے اللہ علی مرخی کرآ ہے کہ باہمی تکفیر بازی نے چمن اسلام کو پا عمال کر رکھا تھا ۔ جس کی انتقاب کے الگ جلد ورکار ہے ۔ اس مضمون میں اس کا عشر عشیر بھی نقل نہیں کیا جا سکتا سنتی کے الگ جلد ورکار ہے ۔ اس مضمون میں اس کا عشر عشیر بھی نقل نہیں کیا جا سکتا سنتی سند کے طور پر اب ایک برطوی فتونی ورج کیا جاتا ہے ۔ بعنول سابق وفاقی وزیر حاتی حنیف طیب مولانا احمد کر رضا خال صاحب برطوی وور حاضر کے قنید اعظم اور مجدو دین شھے ۔ ان کے طور فال شکل میں شائع شدہ موجود ہیں ۔ نمو تد س آپ کا ایک فتونی ملاحظہ ہو طفوظات و ارشادات کتابی شکل میں شائع شدہ موجود ہیں ۔ نمو تد س آپ کا ایک فتونی ملاحظہ ہو

# بهنده رنباب نواب نفذ بنت گورزیها دساوب بهار ماکه بنیاب و نیره اور شد کرکتابون کی وقت دو نو فریقوق کرکون کا اکتابینا شانتا برگیری جری اسب مرکا

ا کونس - ایک ملسه میں اگر بر دمیساتی اور دلوبت دی قادیانی و فیب وجو اسلام می نام این و فیب وجو اسلام می نام این و میسی موں ولی دلوبت دلوں کا مد مرجا ہیں ۔

ارانشاد - كيون-كياان سيد موافقت كيجات كي مانشا يه محال بهاسام براس مين كوني استدان نهين م

وفن - أدير دفيرو بركسين سي كراسلام بي من اختلات بوكيا

غولفات ٢٢٦

ارشاد واشااسلام میں اختلاف نہیں اسلام داسے ۔ براؤگ اسلام عظم ارتباد واللہ اسلام عظم اللہ اسلام عظم النام سے می افتات سے می موافقت بدتر سے کا قراملی کی موافقت سے میں میں موافقت بدتر سے کا قراملی کی موافقت سے م

1119

ارشاد - الدير من دان مرفالدي وخالان وخال المام من المربط المن المربط المن المربط المن المربط المربط

بولس ، بعض مديمية من كوسيد ماحب كيتي من -ايشاد - دورواك تبييت من التا

عامی سنت ما حنی بدعت اعلی حضرت مولانا مولوی الحاج قاری محد احمد رضا خال عامی سنت ما حنی بدعت اعلی حضرت مولانا مولوی الحاج قاری محمد احمد رضا خال صاحب قادری - برکاتی رحمته الله علیه کافتوی

عرض - ایک جلسه میں آربیہ و عیمائی اور دبوبرتدی - قادیانی وغیرہ جو اسلام کا نام کیتے ہیں - وہ بھی ہوں - دہاں دبوبرتدیوں کا رونہ چاہئے -

ارشاد۔ کیوں۔ کیا ان سے موافقت کی جائے گی۔ حاشا! یہ محال ہے۔ اسلام پر اس میں کوئی اعتراض نہیں۔

وض ۔ آریہ وغیرہ یہ کمیں کے کہ اسلام ہی میں اختلاف ہو گیا۔ ارشاد ۔ ماشا۔ اسلام میں اختلاف نہیں ۔ اسلام واحد ہے ۔ یہ لوگ اسلام ہے نکل گئے۔ مرتد ہو گئے ۔ مرتدین کی موافقت پد نز ہے کافر اصلی کی موافقت ہے "۔ ۸ سه عرض ۔ بعض علی گڑھی (مسلمانوں کے قائد اول مرسید احمد خال ۔ ناقل) کو سید صاحب کتے ہیں۔

ارشاو- "وه نوایک ضبیت مربد تفا"-

اس نوع کے فادی کا طومار اقبال کی زندگی ہیں شائع ہو چکا تھا۔ نہ ہی انتشار و افتراق کی اس نازک صورت حال کے پیش نظرا قبال ہے کہ چکے تھے کہ۔ وو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں فاتی ہیں " وہ ماتم کناں تھے کہ مسلمان فرقہ آرائی کی زنجیروں ہیں اسیر ہیں۔ وہ توحہ بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ امت "انتظار و اشتقاق سے ہمروش ہو کر شیاست زمین پر پیک وی گئی ہے۔۔۔۔ فاوی و تحفی بر بیک آ کر آپ بیکار اٹھے تھے۔۔

۔ جارے مولوی آجائی جس وم اپنی آئی پر تو منطق ان کی صرف فتویء تکفیر ہوتی ہے

بقول مصنف زندہ رود ۱۹۳۵ء میں۔ " یہ انتشار اپنی انتا کو پہنچ چکا تھا (صفحہ ۵۷۵) ۔۔۔
ای سال علامہ اقبال نے جماعت احمد یہ کے خلاف جاری شدہ مہم میں قدم رکھا اور اس سال
آپ کو یکدم یہ نظر آنے لگا کہ مسلمان تو بنیان مرصوص ہیں ۔ ان میں زبردست یک جہتی پائی
جاتی ہے۔ لیکن یونی ننٹ پارٹی یا جماعت احمد یہ ہی وہ جماعتیں ہیں۔ جنہوں نے اس اشحاد کو